## وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا (الحديث)

جمطبات قاسمی جلد پنجم

حضرت مولا نامُحمّد ضِياءالقاسميّ

مَكْتَبَه قَاسِميّه الله مَكْتَبَه قَاسِميّه الله الله مَكْتَبَه فَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا

اس کتاب کے جملہ حقق مصنف کے ورثاء کے حق میں محفوظ ہیں کوئی صاحب بھی ورثاء کی اشاعت کی کوشش نہ کرے ورثاء کو قانونی جارہ جوئی کاحق ہوگا۔

| خطبات قاسمى جلد بنجم      | نام کتاب                |
|---------------------------|-------------------------|
| مولا نامحرضياءالقاسمي     | مؤلف                    |
| مكتبه قاسميها بلاك        | ناشرناشر                |
| متی 2006                  | تاری <sup>خ</sup> اشاعت |
| اصغر پرلیس،لا ہور         | مطبع                    |
| گياره سو                  | تعداد                   |
| قدرت الله فاروق ملكه مإنس | كتابت                   |
| ۴۳اروپ                    | قيمت مجلد               |
| ملنے کا پہتہ              | -                       |

ناظم مکتبہ قاسمیہ اے بلاک غلام محمر آباد، فیصل آباد المحمر آباد، فیصل آباد المحمر آباد، فیصل آباد

مَكْتَبَه قَالِمِیه ۱ماردوبازار ۵ لامور فون:۲۳۲۵۳۹۲

#### ٣

# جمعة المبارك رمضان س\_ايريل <u>١٩٩٣ء</u>

بعد نماز جمعه باذن الدو بنصره خطبات قاسمی جلد پنجم کا آغاز کیا گیا۔ الله تعالی اپنے فضل وکرم .....اور خصوصی نفرت سے مجھے خطباتِ قاسمی ..... جلد پنجم کوکمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ بسم الله الرحمان الرحيم

انساب انساب شخالعرب والحجم سيدى ومرشدى حضرت مولانا سيدسين احمد مد فى (قدس سرة) كنام جن كى نظر كيميا گرنے اس ناچيز كوذر ب سے آفتاب بنايا۔ الكَحَمُدُ للله.

محمر ضياء القاسمى خطيب فيصل آباد

## فهرست مضامين

| صفحةبر | مضمون                                         | تقررينبر   | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 5      | انتساب                                        |            | 1       |
| 17     | پیش لفظ                                       |            | ٢       |
| 20     | مسئله تو حیداوراس کی اہمیت                    | تقريرنمبرا | ٣       |
| 22     | دعوىٰ                                         |            | ۴       |
| 22     | دلائل دعوى                                    |            | ۵       |
| 23     | پہلی دلیل محکم                                |            | ۲       |
| 31     | شهادت ِ خداوندی ثانی                          |            | ۷       |
| 32     | شهادت ِثالث                                   |            | ۸       |
| 32     | شها دت ِرا بع                                 |            | 9       |
| 32     | شهادت ِخامس                                   |            | 1•      |
| 32     | شهادت ِسادس                                   |            | 11      |
| 32     | اللَّد کی شہادت ہی سب سے بڑی شہادت ہے         |            | 15      |
| 33     | فرشتوں کی شہادت                               |            | 11"     |
| 34     | تو حید خداوندی پرانبیاء علیهم السلام کی شهادت |            | ۱۳      |
| 34     | خلاصة تقرير                                   |            | 10      |
| 36     | حضور ﷺ کی شان تظهیر                           | تقررينمبرا | 14      |
| 37     | آپ کی طہارت پر قرآنی شہادت                    |            | 1∠      |
| 39     | نبی کا ماحول پاک                              |            | IA      |
| 40     | نبی کی از واج پاک                             |            | 19      |
|        |                                               |            |         |

| 40 | آیت تطهیر                          |              | ۲٠          |
|----|------------------------------------|--------------|-------------|
| 41 | اصحابِ نبی ﷺ کی طہارت              |              | 71          |
| 43 | شهرنبی کی طہارت                    |              | 22          |
| 44 | نبی کاشهر پاک                      |              | ۲۳          |
| 47 | <u>رفعت رسول کا بے مثال نظار ہ</u> | تقررينمبرا   | 26          |
| 48 | كلمه طيبه مين حضور ﷺ كاذكر         |              | <b>r</b> 0  |
| 49 | كلمه شهادت ميں حضور ﷺ كاذ كر       |              | 77          |
|    | قرآن حکیم میں رفعتِ رسالت اور      |              | 14          |
| 51 | خدااوررسول کے وصل وقرب کے جلوے     |              |             |
|    | فررسول کے ساتھ ذکرا صحاب رسول کے   | تقرير نمبرهم | 71          |
| 54 | ایمان افروز نظار بے                |              |             |
| 56 | گلدستے کادوسرا پھول                |              | <b>r</b> 9  |
| 57 | گلدستے کا تیسرا پھول               |              | ۳.          |
| 57 | گلدستے کا چوتھا پھول               |              | ۳۱          |
| 58 | گلدستے کا پانچواں پھول             |              | ٣٢          |
| 59 | گلدستے کا چیھٹا پھول               |              | ٣٣          |
| 60 | گلدستے کاساتواں پھول               |              | ٣٣          |
| 62 | گلد سنے کا آٹھواں پھول             |              | 20          |
| 63 | گلد ستے کا نواں پھول               |              | ٣٧          |
| 64 | گلد سنے کا دسواں پھول              |              | ٣2          |
| 64 | گلدستے کا گیار ہواں پھول           |              | ٣٨          |
| 65 | گلدستے کابارہواں پھول              |              | ٣٩          |
| 66 | گلدستے کا تیر ہواں پھول            |              | <b>٠</b> ٠٠ |

|    |                                                           |             | - 4.       |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 66 | گلدستے کا چود هواں پھول                                   |             | ایم        |
| 67 | گلدستے کا پیْدرہواں پھول                                  |             | 44         |
| 67 | گلدستے کا سولہواں پھول                                    |             | ٣٣         |
| 69 | درود میں صحابہ کی سنگت                                    |             | ٨٨         |
|    | صحابه کاعمل                                               | تقر رینمبر۵ | <b>۲۵</b>  |
| 70 | خدااوررسول كاعمل قراريايا                                 |             |            |
| 72 | خدا کا فعل صحابه کافعل                                    |             | ۲٦         |
| 74 | صدیق کی نفرت خدا کی نفرت                                  |             | <u>۳</u> ۷ |
| 75 | اصحاب رسول کی نصرت خدا کی نصرت ہے                         |             | <b>ΥΛ</b>  |
| 76 | نبی کے لئے اللہ کی ذات اور صحابہ کی ذات کا فی ہے          |             | ٩٩         |
| 76 | صحابة کے دشمن خدا کے دشمن                                 |             | ۵٠         |
| 77 | صحابة ﷺ مذاق خدا سے مذاق ہوگا                             |             | ۵۱         |
|    | صحابہؓ کے خلاف جو کوئی جیسا کہے گا اللہ تعالیٰ سے ویسا ہی |             | ۵۲         |
| 78 | سنے گا                                                    |             |            |
| 79 | خداد نیااورآ خرت میں صحابہ کا دوست ہوگا                   |             | ۵۳         |
| 79 | صحابہ جنتی ہوں گے                                         |             | ۵۳         |
| 80 | صحابہؓ جنت میں مرضی کی زندگی گذاریں گے                    |             | ۵۵         |
| 81 | عقیقه کرنا سنت رسول ﷺ ہے                                  | تقريرنمبرا  | ۲۵         |
| 83 | عقیتها ورارشادات رسول ﷺ                                   |             | ۵۷         |
| 83 | ارشاد مصطفل عظيه                                          |             | ۵۸         |
| 84 | ساتویں دن جانور ذنح کیاجائے                               |             | ۵٩         |
| 85 | عقیقہ میں کتنے جانور ذ کتے کئے جا ئیں                     |             | 4+         |
| 86 | کتنے بکرے دیئے جائیں                                      |             | 71         |

| 86  | حضور ﷺ نے حسنین کاعقیقہ کیا         |            | 77       |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|
| 87  | اہل الحدیث علماء کا فتو کی          |            | 43       |
| 88  | سيرت سيده زينب بنت رسول ﷺ           | تقربر نمبر | 44       |
| 89  | سيده نديب کا نکاح                   |            | 40       |
| 89  | بچیوں میں اسلام لانے میں پہلانمبر   |            | 77       |
|     | مشرکین کا ناپاک منصوبه              |            | 42       |
| 91  | ا بی العاص کوطلاق دینے کی ترغیب     |            | ۸۲       |
| 91  | حضورﷺ کوابی العاص کی بیا دالپندرآئی |            | 79       |
|     | جنگ بدر کے دوقیدی اور               |            | ∠•       |
| 92  | حضرت زينب رضى الله عنها كابار       |            |          |
| 93  | محبت رسول محبت خاوندغالب آگئ        |            | ۷۱       |
| 94  | حضرت زینب میں میں کے راستے میں حملہ |            | ۷٢       |
| 94  | بیٹی نبی کی نظر میں                 |            | ۷٣       |
| 96  | اولا دسيده زينب ْ                   |            | ۷۴       |
| 96  | یجے کورسول اللہ نے گود میں لے لیا   |            | ۷۵       |
| 97  | على بنت زينب ؓ                      |            | <b>4</b> |
| 98  | امامه بنت زينب "                    |            | 44       |
| 98  | امامه کونبوت کاانعام                |            | ۷۸       |
| 99  | سیده زینب می وفات                   |            | ∠9       |
| 99  | سیده زینب گااعز از                  |            | ۸٠       |
| 100 | پیغمبری هر چیز مبارک                |            | ΛΙ       |
| 100 | سیدہ زینبُگا جناز ہ حضورؓ نے پڑھایا |            | ۸۲       |
| 101 | قبرزینب میں حضور تو داتر ہے         |            | ۸۳       |

|     | T T                                                    |            |      |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|------|
| 103 | سيده رقبيّه بنت رسول الله ﷺ                            | تقربرنمبر٨ | ۸۳   |
| 104 | حضرت عثمانً کوداما دہونے کا شرف واعز از                |            | ۸۵   |
| 105 | سيدنا حفزت على مرتضلى كاعظمت عثمانٌّ براظهار خيال      |            | ۲۸   |
| 105 | علیٰ کی گواہی                                          |            | ۸۷   |
| 106 | قریثی عورتوں کا ترانہ                                  |            | ۸۸   |
| 106 | سيده رقيه کود د چجرتول کااعزاز                         |            | 19   |
| 107 | رسول الله کی بیٹی کی یاد                               |            | 9+   |
| 107 | ملابا قرمجلسی کی تائید                                 |            | 91   |
| 108 | حبشه سے واپسی                                          |            | 95   |
| 108 | دو ہجر تیں                                             |            | 92   |
| 108 | سیده رقیاً کے دوبیچ                                    |            | 914  |
| 109 | حضور ﷺ سيده رقيه كومديه جيج تھے                        |            | 90   |
| 109 | حضرت عثمان مضور عليه كومديه جصيح تنص                   |            | 44   |
| 110 | حضرت عثمانؓ کے لئے دعاء                                |            | 9∠   |
| 111 | حضرت رقیه کی بیاری                                     |            | 91   |
| 111 | سيده رقيةً كي وفات                                     |            | 99   |
| 112 | حضرت فاطمهٌ كاگريي                                     |            | 1++  |
|     | مدینہ شریف میں صحابہ کرام کی جماعت سے پہلے مخص عثمال ا |            | 1+1  |
| 113 | بن مظعون ہیں جنہوں نے انقال فر مایا                    |            |      |
| 114 | سيده ام كلثومٌ بنت رسول الله ﷺ                         | تقريرنمبرو | 1+1  |
| 115 | سیده ام کلثوم کی ججرت                                  |            | 1+14 |
| 115 | صدیق اکبڑے خزانے کا پھر منہ کھل گیا                    |            | ۱۰۱۲ |
| 116 | رسول الله ﷺ كا گھرانہ اور صدیق اکبر کا گھرانہ          |            | 1+0  |

| 117 | حجرهٔ عا نشهصد يقيهٔ                           |              | ۲+۱  |
|-----|------------------------------------------------|--------------|------|
| 117 | نكاح ام كلثومٌ                                 |              | 1•∠  |
| 118 | و فات ام کلثوم ؓ                               |              | 1•/\ |
| 118 | عجائبات قدرت                                   |              | 1+9  |
| 119 | نماز جنازه                                     |              | 11+  |
| 119 | حضور ﷺ کے آنسو                                 |              | 111  |
| 121 | سيده فاطمة بنت رسول الله                       | تقرير نمبروا | 111  |
| 121 | سیدہ فاطمہ صورت اور سیرت میں حضور کے مشابہ حیں |              | 1111 |
| 122 | عا ئشەصىدىقە ئىگى گوائى                        |              | ۱۱۴  |
| 122 | ہجرت مدینداور خاندان صد <sup>ل</sup> قیؓ       |              | 110  |
| 123 | سیده فاطمهٔ گی شادی                            |              | IIY  |
| 123 | سیدہ عا نَشْهٔ نے زہراً کا گھرسجایا            |              | 11∠  |
| 124 | جهيز فاطمة الزهراً                             |              | IIA  |
| 125 | تقسيم كار                                      |              | 119  |
| 125 | غزوهٔ احدمین خدمت رسول                         |              | 14+  |
| 126 | سیدہ فاطمہ ؓ کوسیدہ عا کشہ ہے محبت کرنے کا حکم |              | 171  |
| 127 | حضور ﷺ کاحکم فاطمہ ؓ کو                        |              | 177  |
| 128 | تشبيح فاطمة                                    |              | 122  |
| 128 | سیدہ فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا     |              | 120  |
| 134 | تين ناپېنديده غورتيں                           | تقريرنمبراا  | 110  |
| 135 | حضرت نوځ کی بیوی                               |              | 177  |
| 135 | حضرت لوطً کی بیوی                              |              | 11/2 |
| 137 | نجات ایمان پر ہوگی                             |              | 1111 |

| 137 | حسب ونسب اوررشته برنهيس                          |              | 159   |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|-------|
| 138 | حضرت لوط کی بیوی کا تذ کرہ                       |              | 184   |
| 141 | ا بولہب کی بیوی                                  |              | اسا   |
| 142 | انجام                                            |              | 127   |
| 144 | سيده مريم طاهره سلام الله عليها                  | تقر سرنمبراا | 188   |
| 144 | حضرت مریم کا بحین                                |              | ١٣٦٢  |
| 147 | حضرت مريم كامقام رفيع                            |              | 120   |
| 152 | سیده مریم طاهره کی سیرت کاایک اور در ق           |              | 124   |
| 163 | انبیاءادرصحابه پرمشتر که معتول کی بارش           | تقر رنمبرسا  | 114   |
| 164 | انبیاء کیہم السلام کا متخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں |              | 1171  |
| 164 | صحابہ کی جماعت کوخدانے چناہے                     |              | 1149  |
| 165 | حضور ﷺ اور صحابه پر مشتر که نعمتوں کی بارش       |              | 104   |
| 165 | رضائے صحابہ کی سند                               |              | ۱۳۱   |
| 166 | نبی کے لئے اجر غیر ممنون                         |              | ۱۳۲   |
| 167 | صحابہ کے لئے اجر غیرممنون                        |              | ١٣٣   |
| 168 | ان کا جرجاری رہے گا                              |              | الدلد |
| 168 | نبی کوثبات قلب عطا کیا گیا                       |              | Ira   |
| 169 | صحابہ کو ثبات قلب کی دولت سے نوازا گیا           |              | ١٣٦   |
| 169 | حضور برسلام اورسلامتی کی نعمت                    |              | ۱۳۷   |
| 170 | صحابہ کے لئے سلام                                |              | IM    |
| 171 | پوری امت صحابہ کوسلام کرتی ہے                    |              | 164   |
| 171 | حضوررحمة اللعالمين ميں                           |              | 10+   |
| 171 | صحابہ کے لئے خیرامت کااعزاز                      |              | 121   |

| 172 | نبی پررب کی نعمتوں کا مرکز                             |               | 105  |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|------|
| 173 | صحابه کرامٌ پراتمام فعمت کااعزاز                       |               | 100  |
| 174 | نبی اور صحابه پراللّٰدتعالیٰ کی مشتر که نعمتوں کی بارش | تقرير نمبرهما | 100  |
| 174 | نبی کے لئے کفار پرغلبہ کاوعدہ                          |               | 100  |
| 175 | صحابة کوکا فروں پرغالب کرنا خدا کے ذیے                 |               | 104  |
| 176 | حضور ﷺ کو فتح کی نعمت سے سر فراز فر مایا               |               | 104  |
| 176 | صحابه كوفتح كى نعمت سے سر بلند كيا                     |               | 101  |
| 177 | اللداور فرشة نبى پررحمت بضجة بين                       |               | 109  |
| 178 | صحابه پررخمتوں کی بارش                                 |               | 14+  |
| 178 | نبي مصطفیٰ ہیں                                         |               | 171  |
| 179 | اصحاب رسول بھی حسنِ انتخاب الہی ہیں                    |               | 175  |
| 180 | نبی پرسکینه کا نزول                                    |               | 1411 |
| 180 | صحابه پرسکینه کانزول                                   |               | 171  |
| 181 | نبی کے لئے شرح صدر کی نعمت                             |               | 170  |
| 181 | شرح صدر                                                |               | 771  |
| 181 | صحابہ کے لئے شرح صدر کی نعمت                           |               | 174  |
| 182 | ایمان میں سیجہتی                                       |               | AFI  |
| 182 | يوم حشرنبی اور صحابه کی عظمتوں کا ڈ نکا                |               | 179  |
| 183 | حضور ﷺ قیامت میں گواہ ہوں گے                           |               | 14   |
| 183 | صحابہؓ قیامت میں گواہ ہوں گے                           |               | 141  |
| 185 | رسول کارشمن جہنمی                                      |               | 14   |
| 185 | صحابه کارشمن جہنمی                                     |               | 124  |
| 187 | دعوت ولیمه سنت رسول ﷺ ہے                               | تقرير نمبر10  | ۱۷۴  |

| 188 | وليمه كانبوى حكم                                   |               | 120  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|------|
| 189 | حضور ﷺ کی دعوتِ ولیمه                              |               | 124  |
| 190 | حضور ﷺ کے ایک اور و لیمے کی جھلک                   |               | 122  |
| 191 | دعوت ولیمه میںغریبوں کو بھی شامل کریں              |               | ۱∠۸  |
| 193 | کب تک ولیمه کیا جائے                               |               | 149  |
| 194 | دعوت قبول کرنا سنت ہے                              |               | 1/4  |
| 196 | شرمناک جرمناپ تول میں بددیانتی کرنا                | تقريرنمبراا   | 1/1  |
| 197 | ستم ظریفی کی حدہوگئی                               |               | IAT  |
| 199 | فسادى تاجراوردوكا ندار                             |               | ١٨٣  |
| 200 | فسادى                                              |               | 111  |
| 200 | شعیبؑ کی قوم کونصیحت اور وارننگ                    |               | 110  |
| 201 | ایمان داری کاانجام اچها ہوگا                       |               | PAI  |
| 202 | مجرم خدا کی عدالت میں                              |               | 114  |
| 203 | د یانتدارتا جرقیامت میں او نچے مقام پر ہوگا        |               | ۱۸۸  |
| 204 | ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک <u> </u>                   | تقرير نمبر ۷  | 119  |
| 206 | ر <sub>ی</sub> ٹ وسی سے احپھا سلوک کرنے کی تا کید  |               | 19+  |
| 207 | حسن سلوک کیا ہے                                    |               | 191  |
| 207 | رسول الله كي سخت وارننگ                            |               | 195  |
| 209 | دورحاضر کابدترین ہمسایہ                            |               | 1911 |
| 211 | جبر مل امین ہمساریہ سے حسن سلوک کی تا کید کرتے ہیں |               | 198  |
| 211 | ہمسامیر کی خدمت اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے     |               | 190  |
| 212 | پڑوئی کو تکایف نہ دی جائے                          |               | 197  |
| 213 | جہاد فی سبیل اللہ اور اس کی اہمیت                  | تقر رینمبر ۱۸ | 194  |

| 215 | رضائے خداوندی کا شیفکیٹ ل گیا                                |              | 191         |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|     | نجات كاعظيم ذريعيه                                           |              | 199         |
| 216 | خداکے ہاں منافع بخش تجارت جہاد کرنا ہے                       |              | <b>***</b>  |
| 217 | مجاہدین بلند منصب پر فائز ہوں گے                             |              | <b>r</b> +1 |
| 218 | مظلوموں کی اعانت کے لئے جہاد کرو                             |              | <b>r+r</b>  |
| 219 | حضور ﷺ کو جہاد کا حکم                                        |              | <b>r•</b> m |
| 220 | كافرول كےخلاف مسلمانوں كولڑنے كاحكم                          |              | <b>r</b> +  |
| 221 | مجاہدین پرانعامات کی بارش                                    |              | r+0         |
| 222 | جہاد قیامت تک جاری رہے گا                                    |              | 4+1         |
| 223 | مجاہدین قیامت تک علم جہاد بلندر تھیں گے                      |              | <b>r</b> +∠ |
| 223 | حضور ﷺ کی تمنائے شہادت                                       |              | <b>r</b> +A |
| 224 | تو حید خداوندی                                               |              | r+ 9        |
| 224 | مدنی زندگی بوری عملی جہاد سے مرکب ہے                         |              | 11+         |
| 225 | فضائل اعتكاف                                                 | تقرير نمبروا | 711         |
| 228 | آخرى عشره كااعتكاف آپُكامعمول تھا                            |              | 717         |
| 230 | اعتكاف ميں كون كون ہى باتيں ممنوع ہيں                        |              | 711         |
| 231 | معتکف کا ثواب بڑھ جا تاہے                                    |              | ۲۱۴         |
| 233 | سیدہ عائشہ صدیقة رَّسول اللّٰہ کے بالوں میں سَنگھی کرتی تھیں |              | 710         |
| 235 | صحابه کرام ٔ اور نظر نبوت                                    | تقربر نمبر٢٠ | 717         |
| 236 | حضرت ابراهيم اور نارنمرود                                    |              | ۲۱∠         |
| 237 | رسول اللہ ﷺ کا اپنے یاروں کے لئے آرڈیننس                     |              | MA          |
| 241 | چېرهٔ نبوت کی تا څیر                                         |              | 119         |
| 242 | آج کامسّلہ                                                   |              | <b>۲۲</b> • |

| 242 | جمال ممنشین دَرمَن اثر کرد                  |              | 771            |
|-----|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| 243 | شخ سعدی کا عجیب استدلال                     |              | 777            |
| 245 | محبت رسول کا صحابه پراثر                    |              | 222            |
| 246 | درخت او نچا ہو گیا                          |              | ۲۲۲            |
| 248 | نبی کاد یکینا                               |              | 220            |
| 249 | حضور ﷺ صحابةً کی مجلس میں                   | تقريرنمبرا   | 227            |
| 254 | صحابہ نے رُخ مصطفیٰ سے اپنے چہرے سنوارے     |              | <b>۲۲</b> ∠    |
| 255 | يُرِيُدُونَ وَجُهَة                         |              | 777            |
| 256 | تمام صحابہ جنت میں جا ئیں گے                |              | 779            |
| 261 | ا بوبكرٌّ وعمرٌّ برِنظر نبوت                |              | ۲۳•            |
| 262 | یہی بات ایک دوسرے انداز سے                  |              | 271            |
| 264 | ایک نامیناصحابی بازی لے گیا                 |              | ۲۳۲            |
| 265 | عبدالله بن ام مکتوم کوتین انعام             |              | ۲۳۳            |
| 267 | حضور ﷺ اور صدیق کا بجبین سے یارانہ          | تقر رينمبر٢٢ | ۲۳۴            |
| 267 | حسن اتفاق یا خدا کی فیصله                   |              | ۲۳۵            |
| 267 | دونوں تا جر                                 |              | ٢٣٦            |
|     | صديق اكبرٌنے خواب ديکھا                     |              | rr <u>~</u>    |
| 268 | بحيره راهب نے تعبير كر دى                   |              | ٢٣٨            |
| 269 | غارثور میں بیخواب حقیقت بن گیا              |              | 229            |
| 270 | حضور ﷺ اور صدیق ایک ہی کمیٹی کے رکن         |              | <b>* * * *</b> |
| 270 | شادی کا جوڑاصدیق اکبڑنے دیا                 |              | ١٣١            |
| 270 | غيرالله کوبھی سجدہ نہیں کیا                 |              | ۲۳۲            |
|     | ابوبکرصد یق اپنج محبوب کواعلان نبوت سے پہلے |              | ۲۳۳            |

|   | (I)        | ) <u>www.mziaulqasmi.com</u> (           | فطبات قاسمى جلد پنجم |
|---|------------|------------------------------------------|----------------------|
| ٠ | 271<br>273 | ہی نی سمجھتے تھے<br>صدیق اکبڑبازی لے گئے | ror                  |

## ببش لفظ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

''خطبات قاسمی'' کی چارجلدی آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔میرا خیال تھا کہ اس سلسلہ کو چار جلدوں میں خیس میں نے جمع مضامین ایسے مطالعہ میں آئے جلدوں میں ختم کر دیا جائے گا،مگر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پچھ مضامین ایسے مطالعہ میں آئے جن سے میرے دل و دماغ روثن ہوگئے۔ان میں علم تھا، روثنی تھی، روح پر ورحلاوت وشیر بنی تھی، ایمان اور یقین کو جلا بخشنے والی روحانی غذا اور ایمان کی تازگی کا سامان تھا۔ شعور کو ایک روثنی ملتی تھی۔۔

قرآن وحدیث کے ایسے شہ پارے تھے جن سے ذوق ایمان کو وجداورروح پرورکیفیات ملق تھیں۔ میں نے انہیں جع کر کے خطبات میں بیان کرنا شروع کیا تو ذوق وآگہی کے بے در پیچ کھلتے گئے۔ نہایت ہی وجدآ فریس سرمایہ جع ہوتا گیا۔ علمی ذخیرہ اس قدر جع ہوگیا کہ الجمد لللہ پوری کتاب کا مواد میسرآ گیا۔ ذالک فضل اللہ۔ دل میں بار باریہ خیال آنے لگا کہ کیوں نہ ان مضامین کو خطبات قاسمی کا حصہ بنا دیا جائے۔ اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا گیا۔ اس کی نصرت خاصہ سے خطبات قاسمی کی یا نچویں جلد تیار ہوگئی۔ الجمد للہ

پانچویں جلد کے مضامین دلچسپ، اچھوتے اور علم کے بے پناہ ذخائر اپنے دامن میں کے سے بیاہ ذخائر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، توحید، رسالت، عظمت رسالت کے اس قدر حیکتے موتی اس میں موجود ہیں جن سے قلب وجگر کوسکون اور وجدان وجذب کی ایک خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے۔

خطیب کا کام تو صرف دلائل و بر ہان کا ذخیرہ جمع کرنا ہوتا ہے۔اس میں وجدانی کیفیات کا پیدا کرنامیر ےاللہ کا کام ہے۔ بیاللہ تعالی کی خاص مہر بانی ہے کہاس نے ذر ہے کوآ فتاب بنادیا۔ مٹی کوسونا بنا دیا اور بیان کوسحر اور تقریر کوتا ثیر کی حلاوت سے بہرہ ورکر دیا۔الحمد للہ علی ذالک حمدًا کثیرا کے میرے خیال میں'' خطبات قاسی'' کو پانچ جلدوں پرختم کر دیا جائے اس کے بعد جوجع کے خطبات کا سلسلہ ہوانہیں کسی اور نام سے ترتیب دیا جائے۔اگر چہ میں ایک ضعیف اور کمزور خطا کا رانسان ہوں مگر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے'' خطابات قاسی'' کے اس حقیر سے ذخیرے کو علماء کرام ، خطباء ، اللہ ، آئمہ کرام ، مقررین ، واعظین اور ہر طبقہ فکر کے اہل علم نے نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اپنی تقریطات اور آراء گرام ی سے میری اس کوشش کو سرا ہتے ہوئے معتمد ، مستند اور علمی سرمایے قرار دیا جو میرے لئے سرمایی آخرت اور علمی اعز از ہے۔

خود دیو بند کے علم شناس حلقوں نے خطبات قاسمی کو دیو بند جیسے علمی مرکز سے شاکع کر کے اس کے متنداور معتمد ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ میرے لئے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوسکتی ہے کہ مادر علمی دیو بند نے مجھے سند خطبات عطافر ماکر اس طرح دستار فضیلت وعظمت سے سرفراز کر دیا ہے جومیرے لئے سونے برسہاگہ کا کام ہے۔

ہ میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہوں جس کے فضل وکرم سے بیان وتقریر میں دین قیم کی خدمت کاموقع ملا۔ بیاسی کی ذرہ نوازی اوراسی کی بندہ پروری ہے۔ میں اس کے احسانات کے لئے سرا پا بجزونیاز بن کراس کے حضور سجدہ ریز ہوں۔

ہے میرے مولی خطبات قاسمی کو قبول فرماتے ہوئے اسے میرے لئے صدقہ جاریہ ہادے۔

🖈 خطبات قاسمی کومیرے لئے اجرغیرممنون بنادے۔

کے میرے خطاؤں اور لغزشوں کومعاف فرما دے۔میرے قبراور حشر کے لئے اس کتاب کو ذریعہ نجات ،مغفرت اور سکون بنادے۔

# آپ سے گزارش

میں بنیادی طور پرطالب ہوں۔ میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے قرآن وحدیث کے شیر نیادی طور پرطالب ہوں۔ میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے قرآن وحدیث کے شکر پارے جمع کئے ہیں۔ ان میں یقیناً غلطیاں ہو تھی ہیں۔ آپ ان غلطیوں و غلط رنگ دیئے کی بجائے مجھے براہ راست تحریر فرما کر حوصلہ افزائی فرما کیں تاکہ میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکوں۔ کیونکہ میں خطاؤں کا پتلا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے معاف فرما کیں اور قلب سلیم سے نوازے!

دَ بِیَالا تُو اَ جَدُنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَ حُطَانُا.

یہ چند سطور میں نے سفر ہی میں سپر دقلم کی ہیں۔انشاءاللہ آئندہ اشاعت میں پوری توجہ سے غلطیوں کی اصلاح کر دی جائے گی۔

> مین تیراعا جزبنده! محمد ضیاءالقاسی خطیب، فیصل آباد ۱۱را کتوبر ۱۹۹۳ء

☆ رجب میں اس کا آغاز ہوا
 کیم جنوری ۱۹۹۳ء
 تقر رنمبرا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مسكارتو حيداوراس كي اہميت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْمَا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ شَهِدَ اللهُ انَّهُ لَا اللهَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ شَهِدَ اللهُ انَّهُ لَا اللهَ اللهُ انَّهُ لَا اللهَ اللهُ اللهُ

''اللد تعالی نے خود شہادت دی ہے کہاس کے سواکوئی النبیس اور الله تعالی کے فرشتے اور صاحبِ علم اس حق بات پر قائم ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی النہیں ہے۔ وہی زبر دست حکمت والا ہے۔''

حضرات گرامی! آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے مسئلہ تو حیداوراس کی اہمیت پر بیان ہوگا مسئلہ تو حیداس قدراہمیت کا حامل ہے کہ خوداللہ تعالی نے اس کی اہمیت اپنی زبان میں بیان فرمائی ہے مسئلہ تو حید کی خصر ف اہمیت کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کی صدافت اور سچائی پراس کی عظمت و رفعت پر خدا وند قد وس نے خود گواہی دی ہے گویا کہ مسئلہ تو حیداس قدراساسی اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ اس کی حقانیت کے اثبات کے لئے خود گواہ بن گئے ہیں اور پھر ملائکہ کواس پر گواہ بنایا س پر بھی بس نہیں ہوئی بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کواس کی گواہی اور اثبات کے لئے اس کے گئے اس کے لئے دنیا ہیں مبعوث فرمایا

\[
 \text{V | \lambda | \text{V | \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texict{\text{\texitit{\text{\text{\texi}\text{\texitil{\texict{\tet{\texitil{\text{\texi}\text{\texit{\texitit{\texi}}\tint{\texiti

| الله تعالى   | <br>پېلا گواه   | $\Rightarrow$                        |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| جماعت ملائكه | <br>دوسرا گواه  | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
| انبياءكرام   | <br>تیسرے گواہ  | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| علماء        | <br>چو تھے گواہ | $\Rightarrow$                        |
|              | گرامی!          | حضر <u>ت</u>                         |

میں جا ہتا ہوں کہ قرآنی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اپنی شہادت کو بیان کروں جو اس نے اپنی توحید کے لئے دی ہے اور جسے قرآن حکیم نے مختلف مقامات برریکارڈ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔

## ىپلىشهادت:

الله تعالی فرماتے ہیں:

اللهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْ خُنُّ وَلاَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي السَّمَاوَ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا اللهِ اللهُ الل

"الله تعالی (وہ ہے کہ) کوئی مبعوداس کے سوانہیں۔ وہ زندہ ہے سب کاسنجا لنے والا ہے اسے نہ اوگھ آسکتی ہے نہ نینداس کی ملک ہے جو کھی آسکتی ہے نہ نینداس کی ملک ہے جو کھی آسانوں اور زمین میں ہے کون ایبا ہے جواس کے سامنے بعد اصاف ہے کھا اور جو کچھ گلوقات کے سامنے ہے اس سب کو اور وہ اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو بھی گھیر نہیں سکتے سوااس کے کہ جتنا وہ خود چاہے۔اس کی کرسی نے سارکھا ہے آسانوں اور زمین کو اور اس بران کی گرانی ڈرا بھی گران نہیں

اوروہ عالی شان ہے نظیم الشان ہے'۔

اس آیت کریم میں اللہ تعالی اپنی وحدانیت کا دعویٰ کر کے اس کے دلائل دیتے ہیں

تا كەدعو كودلائل سے ثابت كر كےلوگوں كے دلوں پرنقش كرديا جائے۔

## دعوى:

#### اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

"اس دعوى كوثابت كرنے كيليح مندرجه ذيل دلاكل ديئے گئے"

- مَّرَدُو هُوَ الْحَي
  - دريو و القيوم
- لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ
   لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ
- لَه مَافِي السَّمَاوِتِ وَ مَا فِي الْكَرْضِ
- مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ هُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
- ردرو رد رد د د ر ردرو د و ر ر ردرو د و ردرو د
- وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ
  - وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ
    - وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا
    - رور در و ورود و وهو العلى العظيم

اس آیت کریمه میں توحید خدا وندی کے اس قدر مشکم اور مضبوط دلائل بیان

فر ماتے گئے ہیں کہ کوئی شخص ان کو چیلنے نہیں کر سکتا۔

خداوندقد وس نے اپنی زبان مبارک سے توحید پرالیں شہادت بیان فرمائی ہے کہ

کوئی بڑے سے بڑامشرک اس دلیل کے سامنے کھڑ انہیں ہوسکتا۔

بهل دلیل محکم: به بی دلیل محکم: الْسَحَتَّى الْسَعَيْوهُ .....لفظ حسى معنى عربى زبان مين' زنده' كے ہيں اسائے الہي ميں بيلفظ لا كريہ بتلا نامقصود ہے كہوہ ہميشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے وہ موت سے بالا تر ہے۔

لفظ قیگ و قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا۔ قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیام اور قیوم مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں وہ جوخود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنجالتا ہے۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہوسکتی کیونکہ جو چیزیں خودا پنے وجود و بقاء میں کسی دوسرے کی مختاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنجال سکتی ہیں اس لئے کسی انسان کو قیوم کہنا درست نہیں ہے۔

خطیب کہتاہے:

موت ہر شخص کو آنی ہے حتیٰ کہ اولیاءاورا نبیاء کیہم السلام کو بھی موت کا مزاچکھنا پڑا۔۔۔۔۔جس سے معلوم ہوا کہ جس پرموت وارد ہوگی وہ الذہبیں ہوسکتا اور جواللہ ہوگا اس پرموت وار ذہبیں ہوسکتی ۔

تیٹے۔ وُم کی صفت سے معلوم ہوا کہ تمام کا ئنات کا وجودااور قیام ذات باری تعالیٰ کے سہارے سے ہے۔

جوچیزیا جو تخض اپنے جود و بقاء کیلئے کسی سہارے کامحتاج ہوگا وہ الداور مشکل کشانہیں ہوسکتا اور جوالہ اور مشکل کشا ہوگا وہ کسی سہارے کامحتاج نہیں ہوسکتا۔

پوری دنیا کے مزارات اور قبرستان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حیات ابدی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے.....اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بقاء نَهْيَں۔ وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ لَاتَا خُنُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمُ

سِنَة ....سین کزریکساتھاونگھ کو کہتے ہیں جونیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں ۔...۔اور نسیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں ۔..۔۔اور نسید و منگمل نیند کو۔اس جملہ کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اونگھاور نیند سے بری اور بالا ہے۔

خطیب کہتاہے:

☆

جسے اونگھ اور نیند آتی ہے وہ مشکل کشانہیں ہوسکتا.....اور جومشکل کشا ہوگا اسے اونگھ اور نیندنہیں آتی .....الہ کا اونگھ اور نیندسے یاک ہونا ضروری ہے۔

خضرت موی علیه السلام کا واقعه بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن اللہ
 تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ! مجھے ایک دن کے لئے خدائی کا نظام چلانے کا موقع دیا جائے۔

الله تعالى في فرمايا كها كليم! آپ خدائى نظام كۈنيىن چلاسكتى بيآپ كىبسكى بات خېيى جارگى جات كېيىن جارى كى بات خېيى ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا ....... تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! ایسے کروکہ ایک پوری رات پانی کا پیالہ بھر کر چھیلی پررکھ کر کھڑے رہوہے کو فیصلہ کیا جائےگا۔

حضرت موسی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ ایک پانی کا پیالہ بھر کر چھیلی پرر کھ لیا اور رات اس طرح کھڑے ہو کر گزار نے کا فیصلہ کر لیا جب نصف رات گزرگئی تو حضرت موسی علیہ السلام کواونگھ آگئی اور پانی کا پیالہ ہاتھ سے گرااور تمام پانی زمین پر گر گیا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کا پیالہ اٹھا کر پھر کھڑے ہوگئے۔

الله تعالى نے فرمایا كەاب موى (عليه السلام)! اب پياله اٹھا كر كھڑے ہونے كى ضرورت نہيں مسّلة طل ہو گياہے۔

میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ جو شخص ایک رات پانی کا پیالداٹھا کر کھڑ انہیں ہوسکتا وہ پوری کا ئنات کا نظام کیسے سنبھال سکتا ہے۔

کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات الیں ہے جس کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نینداس کئے الہ بھی وہی ہوسکتا ہے۔

نینداولیاء کوبھی آتی ہے اور انبیاء کیبم السلام کوبھی نینداور اونگھ کا آنا ہی ان کے اللہ
 ہونے کی نفی کرتا ہے۔

کسی گدی نشین سے ملاقات کرنے کے لئے رات بارہ بجے جاؤ تو جواب ملے گا
حضرت صاحب آ رام فرمار ہے ہیں۔ محوِخواب ہیں۔ ملاقات نہیں ہوسکتی ملاقات کے
لئے کل آ نا .....سیہ بھی کوئی وقت ہے۔ یہ حضرت صاحب کے سونے کا وقت
ہے۔

🖈 خدا کے سواد وہروں کومشکل کشا کہنے والے!

ذ را ہوش کر

عقل کے ناخن لے

خدا کا شریک بنانے سے توبہ کر۔

الله تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدۂ لاشریک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اینے اعمال کوشرک کی نجاست ہے آلودہ نہ کر۔

کریں۔ کریں۔ آیةُ الکرسی کا وظیفہ بھی پڑھتے ہواوراللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں شریک بھی کرتے ہو۔

آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی گئونی السَّمُوٰتِ وَ مَا فِی الْکُرْض

کہ میں لامر تہ لیك کے معنی کے لئے آیا ہے جس کے معنے یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو

آسانوں یاز مین میں ہیں سب اللہ تعالی کی مملوک ہیں۔وہ مختار ہے جس طرح چاہے

ان میں تصرف کرے۔

#### خطیب کہتا ہے:

زمين الله كي مِلك آسان الله كي مِلك عرش الله كي مِلك فرش الله كي مِلك المبياء الله كي مِلك اولياء الله كي مِلك الله كي مِلك مرتضي الله كي مِلك الله كي مِلك مرتضي الله كي مِلك الله كي مِل

قُلُ إِنَّ صَلوْتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ O

جوخودمملوک الہی ہوں وہ خدانہیں ہو سکتے .....اور جوخدا وند قد وس ہے وہ مختار بھی ہے۔ اللہ بھی ہے۔ جومختار ہوگا وہ کسی کامختاج نہیں ہوسکتا .....اور جومختاج ہوگا وہ کہی

مختارنہیں ہوسکتا۔

🖈 عبیب بات ہے کہ مملوک بھی مانتے ہیں اور مالک بھی کہتے ہیں۔

المجيب بات ہے كەمخلوق بھى مانتے ہيں اور خالق بھى كہتے ہيں۔

پ عجیب بات ہے کہ مولود بھی مانتے ہیں اور ..... لَمْ یَلِنْ وَ لَمْ یُوْلُنْ .....کا ساجھی اور شریک بھی کہتے ہیں۔

🖈 اونٹ رےاونٹ تیری کون سی کل سیر طی۔

ذرابتایا توجائے کہ بیمن گھڑت شریعت تم نے شریعت مصطفوی ﷺ کے مقابل

کیوں بنالی ہے۔

بمصطفیٰ جی برسال خویش راکه دیں ہمہ اؤست گو باونہ رسیدی تمام بولہی است مُرْدُ ذَا الَّذِبِی یَشْفَعُ عِنْدُهٔ اللَّا بِافْذِبِہ۔

ایبا کون ہے جواس کے آ گے کئی کی شفارش کر سکے بغیراس کی اجازت کے اس میں چند نکات ذہن میں رکھنے ضروری ہیں۔

جب الله تعالی تمام کا ئنات کا ما لک ہے تو کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں تو کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں تو کوئی اس سے سی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقد ارنہیں۔ وہ جو تکم جاری فرما کیں اس میں کسی کوچون و چرا کی مجال نہیں۔

ہاں یہ ہوسکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی شفارش و شفاعت کرے سواس کو بھی واضح فر مایا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں فر مایا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی ۔ کیونکہ کوئی شخص بھی کسی کی بغیر اجازت سفارش و شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روزمحشرسب سے پہلے میں ساری اُمتوں کی شفاعت کروں گااس کا نام مقام محمود ہے جوحضور اکرم ﷺ کی خصوصیات ہے۔

خطیب کہتا ہے:

شفاعت بھی ایک درخواست ہے جوسرکار دو عالم ﷺ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ درخواست دینے والے کا مقام اور ہوگا .........اور درخوست قبول کرنے والے کامقام اور ہوگا۔

مقامِ عبدیت .....اور مقامِ عبودیت ..... کے امتیاز کے لئے مسلہ شفاعت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

یا نگنے والا ......اور .....دینے والا ، مانگے والا نبی ہو گا، دینے والا اللہ
 تعالیٰ ہوگا۔

شفاعت سب کے لئے ہو گی مگر شرک کرنے والے مشرک کے لئے شفاعت کا دروازہ بھی بندکر دیا جائے گا۔

جاراعقیدہ ہے کہ سرکار دوعالم ششفیج المذنبین ہیں آپ قیامت کے دِن اپنے گناہ گار اُمتوں کے لئے اللہ تعالی کے حضور شفاعت فرما ئیں گے اور اربوں کھر بوں گناہ گار سرکار دو عالم کی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔اللہ تعالی ہم سب کور جمتِ دو عالم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے ۔۔۔۔۔۔۔۔گرگندے عقیدے اور شرک و بدعت سے معمور اعمال والا شخص شفاعت سے محروم رہے گا۔اس کو حضور کی خودار شادفر مائیں گے۔

و وير و وير سحقاً سحقاً دور بوجا \_ دور بوجا \_

> ردرو ررد ر د د د د که که در درود یعلم مابین ایریهم و ما خلفهم

یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات وواقعات سے واقف و باخبر ہے۔

آ گےاوراور پیچھے کا می مفہوم بھی ہوسکتا ہے کہان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات وواقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔اور پیمفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ 49

آ گے سے مراد وہ حالات ہیں جوانسان کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔اور پیچھے سے مراداس سے خفی واقعات وحالات ہوں تو معنے بدہوں گے کہ انسان کاعلم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پڑہیں کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چھپی ہوئیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لئے بیسب چیزیں برابر ہیں اس کاعلم ان سب چیزوں کو کیساں محیط ہے اور ان دونوں مفہوموں میں کوئی تعارض نہیں۔ آیت کی وسعت میں بیدونوں داخل ہیں۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ۔

یعنی انسان اور تمام مخلوقات الله تعالیٰ کے علم کے کسی حصہ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر الله تعالیٰ ہی خود جس کو جتا حصہ علم سے عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کوعلم ہوسکتا ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ تمام کا ئنات کے ذرہ ذرہ کاعلم محیط صرف اور صرف الله تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے۔انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہوسکتی۔

خطیب کہتاہے:

🖈 عالم الغیب بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

🖈 علم غیب اور چیز ہے اورا خبار غیب اور چیز ہے۔

🖈 علم الہی اور چیز ہے اورعلم نبوی اور چیز ہے۔

🖈 خالق کاعلم اور چیز ہےاور مخلوق کاعلم اور چیز ہے۔

علم غيب علم نبي \_اطلاع على الغيب اظهار على الغيب الگ الگ مفهوم ركھتے ہيں ان ميں غلط مخبث كرناصرف اور صرف آلة النبخ صد الدوكوں كاشيوہ ہے \_راتخين في العلم قرآنی مفہوم اپنے اپنے مقام پرر كھتے ہيں \_فافہم \_

وَسِعَ كُورِ هُو اللهِ السَّمَادِينِ وَالْأَرْضِ. وَسَعَ كُوسِيهُ السَّمَادِينِ وَالْأَرْضِ.

لیعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندرسا توں آ سمان اور زمین

سائے ہوئے ہیں۔

کرسی سے مرادعلم الٰہی لیا گیا ہے۔حضرت ابن عباس ﷺ سے یہی معنی منقول

ہےاور متعدداہل تفسیر نے اس کی پیروی کی ہے۔

ود وي أد علمه (ابن جريون ابن عباسً

قِيْلَ مَجَازٌ عَنْ عِلْمِهِ (روح)

دو و ه ه و درو الكرسي هو العلم (كبير)

🖈 کرسی کے دوسر ہے معنی قدرت اور حکومت کے بھی ہیں۔ بہت سے اہل لغت اور

اہل تفسیر نے بیمعنی مراد لئے ہیں۔

دو د گه اکسریر (قاموس) الکرسِی اکسرِیر (قاموس)

وَ قِيلَ كُرْسِيَّهُ مَلْكُهُ (راغب)

الْمُرَادُ مِنَ الْكُرْسِيِّ السَّلْطَانُ وَالْقُدَرَةُ وَالْمُلْكُ (الكبير)

خطیب کہتا ہے:

🖈 اس کوتمام کا ئنات کے ذر تے ذرتے کاعلم حاصل ہے۔

اننات کے چیے یواس کی حکومت ہے۔

کا ئنات کے ذر سے زاس کی حکمرانی ہے

وہی حاکم اعلیٰ ہے اسے ہی تمام اختیارات ہیں۔اس کے مقابلہ میں کسی کا حکم نہیں چلے گا۔

🖈 پورې کا ئنات میںاسی کا اختیار واقترار ہے۔

جب تک اس کے تابع نظام مملکت نہیں چلایا جائے گا۔ انوارات ربانی سے محرومی رہے گ

ثابت ہوا جو حاکم ہے وہی اللہ ہے جو تحکوم ہووہ النہیں ہوسکتا۔ ریر رودوں درووں وکلا پیٹو دی حفظ ہما۔ لیعنی اللّٰد تعالیٰ کوان دونو <sup>عظیم</sup> مخلوقات آسان وزمین کی حفاظت کچھ گرال معلوم نہیں ہوتی ۔

کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کا ملہ کے سامنے بیسب چیزیں نہایت آسان

ئىل-

رور در ۾ درو وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ

علو کا حاصل ہے تمام صفات نقص کی نفی .....اور عظمت کا حاصل ہے تمام

صفات كمال كااثبات ـ

ان دوصفات کے اندرعظمت و کمال کے سلبی اورایجا بی پہلوسارے کے سارے آگئے اور ہراس ضلالت کی تر دید ہوگئ جوشرک فی الصفات سے بیدا ہوسکتی ہے۔ خطیب کہتا ہے:

ک پیدن جملے تو حید خدا وندی پر وہ بے نظیر شہادت ہیں جن کی مثال دنیائے بلاغت و کہ خوا میں کرسکتی۔ فصاحت پیش نہیں کرسکتی۔

الله تعالیٰ کی صفاتِ جلیله کا اس قدر عظیم شاہ کار ہیں جس کے سامنے دنیائے عرب
 مبہوت ہوکررہ گئی۔

ان دلائل قاہرہ نے عرب وعجم کے بت گروں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کردیا۔

🖈 💎 ان براہین قاطعہ سے مشرکین مکہ کے پتے پانی ہو گئے۔

خداوندتعالی کی توحید پرخالق کا ئنات کی اس قدرو قیع اورنا قابل تر دیدشهادت

ہےجس نے مقدمہ تو حید کی صداقت کو پوری دنیا سے منوالیا۔

شهادت خداوندی ثانی:

إِنَّنِيْ أَنَا اللَّهُ لَاإِلٰهَ إِنَا۔ (پ١٦)

مفهوم ترجمه: بےشک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی معبوذ ہیں گرمیں ہی معبود

ہوں۔

توحید خداوندی پر بیراللہ تعالی ہی کا ارشاد گرامی ہے جس میں اپنی وحدانیت پر نہایت محکم انداز سے شہادت دی گئی۔

### شهادت ثالث:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ( ٢٦)

''یقین کرلے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔''

### شهادت رابع:

وَالْهُكُمْ اللَّهُ قَحِدٌ لَا إِلٰهَ اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ٥ (٢)

"اورتمہارامعبودایک ہی معبود ہے نہیں ہے کوئی معبوداس کے سواوہ

رحت كرنے والامهر بان ہے۔''

معبود حقیقی وہی ہوگا جور حمت و مہربانی کرنے میں یکتا اور بے مثال ہو۔ بیاسی ذات باری تعالیٰ کی شان ہے جس کا حوصلہ بھی بے مثال ہے۔

## شهادت خامس:

إِنَّهَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ (پ٢، پ٧، پ١١) "'يقيناً وه ايك بي معبور بـــ'

### <u>شهادت سادس:</u>

وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ (ب٢٣)

' د نہیں ہے کوئی معبود مگرا یک اللہ .......... قبهار بھی ہے۔''

الله کی شہادت ہی سب سے بروی شہادت ہے:

قُلُ اَیُّ شَیْءٍ اَ کُبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ (پ۷) فرمایاد ﷺ کیکون می بات الله تعالیٰ کی شہادت سے بڑی ہے۔

فرماد بجئے کہاللہ تعالیٰ کی بات۔

الله تعالی ....سب سے بڑاہے

الله کی بات ....سب سے بڑی ہے

اتوحیدکامسکه ....سب مسائل سے بڑا۔

🖈 الله کی شهادت .....سب شها د توں سے بڑی۔

معلوم ہواجس مسئلہ پراللہ تعالیٰ نے خودشہادت دی ہووہ مسئلہ اس قدر عظیم الشان ہوگا ہے کہ مسئلہ کی اہمیت کا حامل ہوگا۔

جب تک اللہ تعالیٰ کی تو حید کے سلسلہ میں عقیدہ درست نہیں ہو گا کوئی عبادت اور ریاضت قبول نہیں ہوگی۔

🖈 🛚 صرف نوافل برز دراورعقیده میں کمز ورشخص کسی قیمت کامستحق نہیں ہوگا۔

الله تعالیٰ کی تو حید کے متعلق اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل الله تعالیٰ کے حضور متبول نہیں ہوگا۔

کسی شاعر نے نہایت ہی جان دارا نداز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ترجمانی کی

-4

وَفِكُ كُلِّ شَكْءٍ كَلِّ شَكْءٍ كَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِلُ النَّعَ وَاحِلُ

ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی نشانی موجود ہے جواس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف ایک ہے مکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

## تو حيد خداوندي يرفر شتول کي شهادت:

يُنَزِّلُ الْمَلْئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَأَءُمِنْ عِبَادِهِ أَنْ

أُذْذِرُو النَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَّا فَأَتَّقُونَ (١٢جوع٢)

''اللّٰہ تعالیٰ روح (جبریل) کے ساتھ فرشتوں کونازل کرتار ہاا پنے

بندوں پرجس پرچاہا کے خبر دار کر دو کہ میرے سواکوئی النہیں'۔

فرشتوں کی ڈیوٹی بھی یہی لگائی گئی ہے کہ تمام عالم میں اس بات کی منادی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پوچا پات اس کی کیا کرو۔خوف اور ڈربھی اسی ذات سے کیا کرو۔ کیونکہ نفع نقصان کا مالک اس کے سواکوئی نہیں ہے۔

## تو حید خداوندی پرانبیاء کیهم السلام کی شهادت:

وَمَا أَرْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا

انًا فَاعْبُدُونَ (پ ١ اركوع)

"آپ سے پہلے ہم نے ہررسول پریمی وحی کی ہے کہ میرے سواکوئی معبوذ ہیں ہے۔میری عبادت کیا کرو۔"

ک انبیاء علیم السلام نے بھی اسی مسئلہ کواپنی جدو جہد کا مرکز ومحور بنایا کہ عبادت کے لائق اللہ کے سواکوئی نہیں ہے۔عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کرو۔

معبود.....اور...اور

یدولفظ عربی کے ہیں اور اپنا اصل معنی اور مفہوم رکھتے ہیں جس کے بیان کرنے کیلئے الگ عنوان اور موضوع ہوگا۔ جب تک معبود اور عبادت کے لفظوں کو کھولانہیں جائے گا۔ سامعین کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علماء کو چاہیے کہ معبود اور مفہوم کو کھول کر بیان کیا جائے۔ چونکہ چنانچے کا غباران الفاظ پرنہ ڈالا جائے۔

جب تک علاء حق پوری بہادری سے قر آن وسنت کی روشنی میں ان الفاظ کونہیں کھولتے مسئلہ تو حید بیان کرنے کاحق ادا ہوہی نہیں سکتا۔

## خلاصة تقرير:

🖈 مسکا ہو حید کی اہمیت بیان کرنے کے لئے

🖈 الله تعالی کی شهادت

🖈 فرشتوں کی شہادت

🖈 انبياء يهم السلام كي شهادت

🖈 علماءراتخين في العلم كي شهادت

ان چارشہادتوں سے واضح ہو گیا کہ معبود حقیقی ،راز ق ، مالک ،مشکل کشا حاجت

رواصرف اورصرف الله تعالیٰ ہے۔اس کے سواکوئی نہیں۔

جب تک اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ان صفاتِ حمیدہ کونقش نہیں کیا جا تا اورعقیدہ درست نہیں کیا جا تا۔اعمال کی کوئی عمارت بھی قائم اور دیدہ زیب نہیں ہوسکتی۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

تقررينبرا

## حضور عليك كي شان تظهير

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُوذُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يَا أَيُّهَا الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يَا أَيُّهَا الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّرُونَ فَيْ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّرُونَ فَعَلَقِرْهُ الْمُدَّرِّرُونَ فَعَلَقِرْهُ

(پ۲۹سورهمدژ)

آج میراعنوان ہے کہ حضور ﷺ طہارت و پاکیزگی کا پیکر تھے دنیا کہتی ہے کہ فلال شخص بہت ہی پاک صاف ہے جوشخص معاشرے میں صاف سے جوشخص معاشرے میں صاف سے مراوقت صاف سے مراوقت صاف سے البال میں وضع قطعہ میں اخلاق میں نہایت ہی بے مثال رہتا ہے۔

اس کی طہارت اور پا کیزگی کو ہر کوئی بیان کرتا ہے۔

اس کی پاکیز گی کے تذکرے ہوتے ہیں۔

کیکن سرکار دوعالم ﷺ کی طہارت اور پا کیزگی اس قدر بےنظیرو بے مثال ہے

كەمكەكے ہر شخص كى زبان پرتھا كەممر ﷺ" طاہروامين" ہے۔

دنیاطہارت پرفخر کرتی ہے....اور

طہارت محم مصطفیٰ ﷺ پرفخر کرتی ہے۔

طہارت نبوت کے لئے لازم قرار دے دی گئی۔

طہارت آپ کاوصف ذات قرار پاگئی....اس کئے

قرآن حکیم میں جا بجاآپ کی طہارت کے تذکرے کئے گئے۔

☆ آپکاجسمطاہر۔

آپ كالباس طاہر ☆ آپ کاماحول طاہر۔ ☆ آ پ کااخلاق طاہر  $\frac{1}{2}$ آ پ کا گھرانہ طاہر  $\frac{1}{2}$ آ ب كاد يوانه طاهر  $\stackrel{\wedge}{\nabla}$ آ پ کایسینہ طاہر  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ آپ کامدینه طاہر  $\stackrel{\wedge}{\nabla}$ آ ب کے اصحاب طاہر ☆ آب کے احمال طاہر  $\frac{1}{2}$ 

# آپ ﷺ کی طہارت پر قرآنی شہادتیں:

آ ب کی از واج طاہر

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

وَثِيابِكَ فَطَهِّرُ ٥ (٢٩ سوره مرثر)

''اوراپنے کپڑے پاک رکھو۔''

کے آپ جب بھی کسی دوست سے کسی شخصیت سے ملتے ہیں تو پہلی نظراس کے لباس پر پڑے گی۔اس کے لباس پر پڑے گی۔اس کے لباس پر پڑے گی۔اس کے لباس پر پڑے گا تو آپ فوراً اپنے دوست کو متوجہ کریں گے کہ دیکھو جی ! بیآ پ کے کپڑے پرداغ ہے۔ بیس چیز کا داغ ہے؟

دوست دیکھتے ہی اس داغ کو دور کرنے کی کوشش کرےگا۔ یا گرتابدل ڈالے گا۔ کیونکہ لباس کا داغ اس کے اندرونی کیفیات واحساسات کی غمازی کرتا ہے۔ گا۔ کیونکہ لباس کا درباس طاہری انسان کی کیفیات باطنی کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس لئے لباس جس قدراچھاہوگا انسان ای قدراپنے ماحول کومتاثر کرپائے گا۔ سرکارِ دوعالم ﷺ کوارشا دفر مایا گیا کہا پنے لباس کو پاک رکھے۔

خطیب کہتا ہے:

لباس آئینہ ہے شخصیت کا۔

لباس آئینہ ہے نبوت کا۔

لباس سے اندازہ ہوگا.....نوق کا

لباس سے اندازہ ہوگا .....شوق کا

لباس سے اندازہ ہوگا .....تنن انتخاب کا

لباس سے اندازہ ہوگا .....تنن احباب کا

لباس سے اندازہ ہوگا ....هننِ اصحاب کا

لباس سے اندازہ ہوگا .....منن بودوباش کا

لباس سے اندازہ ہوگا .....تنن ماحول کا

لباس سے اندازہ ہوگا.....شن افکار کا

لباس سے انداز ہ ہوگا .....حسن خیالات کا

لباس جس طرح آنے والے کی حسنِ نظر کومتاثر کرتا ہے اس طرح آنے والے کے نظریات و خیالات کو بھی متاثر کرتا ہے۔

اس کئے سرکار دوعالم حضرت محمد ﷺ نے انسان کوصاف ستھرار ہے کاارشا دفر مایا

-4

🖈 لباس کوصاف تھرار کھنے کا حکم دیا ہے۔

کہای نظر جب لباس کی پاکیزگی پر پڑے گی تو یقیناً دیکھنے والے کے ذہن میں اس تخصیت کے دُسن کر داراور مُسنِ عمل پر بھی نظر جائے گی۔

🤝 نبوت تو ہوتی ہی حسن ہی حسن ہے.....بلکہ حسن تو نبوت کے حسن کا بھکاری

ہوتاہے۔

صحن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے حسنِ یوسف، دمِ عیسیٰ، یر بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دار ند تو تنہا داری

🖈 جبلباس پاک ہوگا......تو نبوت کا بستر ہجھی پاک ہوگا۔

🖈 خداكونه ني ﷺ كلباس يركوئي دهبه پسندہے۔

🖈 خدا کونه نی ﷺ کے بستر پر کوئی دهبه پسندہے۔

🖈 خدا کانی ﷺ بھی بےداغ ہوگا۔

🖈 خدائے نبی کا گھرانہ بھی بے داغ ہوگا۔

جس خدانے نبی کوداغ والا گرتانہیں پہننے دیا۔

وہ خدا نبی کواصحاب اوراز واج بھی داغ والے نہیں دے گا

وَثِبَابِكَ فَطَهَّرُ۔

# نبي ﷺ كاماحول ياك:

وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ (پ٢٩)

''اور پلیدی کودورکز''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکم دیا ہے کہا ہے جوب! ہو تیم کی گندگی، غلاظت، نجاست اور آلودگی سے علیحدگی اختیار سیجئے میل کچیل گندگی، پلیدی آپ کے قدموں سے دوررہے۔

خطیب کہتا ہے:

🖈 خدا کونبی کے قریب نجاست کا جانا پیند ہی نہیں۔

🖈 نجاست خواہ ظاہری ہو،خواہ باطنی نبی کے قریب جاہی نہیں سکتی۔

🖈 ماحول نبي مين نجاست كاداخله بند\_

🖈 اس لئے نجاست اور سے ملوث افراد ونظریات مجلس نبوت میں جگہ یا ہی نہیں سکتے۔

🖈 قرب نبوت اسے ہی حاصل ہوگا جو ظاہر اور باطنی نجاستوں سے پاک ہوگا۔

اسی لئے!

ک روضہ اطہر میں انہی شخصیات کو قرب نبی حاصل ہے جو ظاہری طور پر بھی پاک ہیں اور باطنی طور پر بھی پاک وطاہر ہیں۔

لعنى صديق اور فاروق وسي

## نبی کی از واج یاک:

هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّ۔

''وہ عور تیں تمہارالباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔''

اس جس طرح ظاہری لباس کا پاک رکھنا ضروری ہے۔اسی طرح جب عور تیں آپ کا کہ اس میں اس کا باک کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کو کرنس کا کہ کا کہ

لباس قرار پائیں توان کا پاک رکھنا بھی ضروری اور لا زم کھہرا۔

ک پیهوبی نہیں سکتا کہ نبی تو پاک ہواوراز واج غیر پاک دے دی جا کیں۔ لہذا پیغیبر کی از واج کا پاک ہونا ضروری طلم را۔

كيونكه هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ-

#### به یت نظهیر: آیت نظهیر:

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُنُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُوْ تَطْهِيْرًا (بِ٢٢ام: ١٠)

''یقیناً اللہ تعالی چاہتے ہیں کہانے نبی کی بیویو کہ نجاست سے تہہیں دوررکھا جائے اور تہہیں یا کیزہ اور طاہررکھا جائے'' اس آیت کریمہ میں''اہل البیت''سے مراداز واج مطہرات ٹی ہیں اور وہ آیت کا اولین مصداق ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں از واج مطہرات کا ہرنجاست اور آلودگی سے پاکیزہ ہونااللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔

### اصحاب نبی کی طہارت:

خطبات قاسمى جلد ينجم

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنِهُوْنَ لَا تَقُمْ فِيهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَىَ التَّقُولِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ اَحَقُّ أَنْ تَقُو مَ فِيهِ افِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَنْ التَّقُولِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ اَحَقُّ أَنْ تَقُو مَ فِيهِ افِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَنْ يَتَعَلَّمُ وَلَيْهِ افِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَعْمَلُونِي - يَتَطَهَرُوا اوالله يُحِبُّ الْمُطَهِرِينَ -

''اے محبوب! آپ ان کی قسموں پر نہ جائے میں خود گواہی دیتا ہوں
کہ بیہ بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ آپ اس معجد میں نماز کیلئے کھڑے بھی نہ ہوں۔
البتہ جس معجد کی بنیا دروزاوّل سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ ستحق ہے کہ
آپ اس میں کھڑے ہوں کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو
محبوب رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کومجوب رکھتا ہے''۔

#### خطیب کہتا ہے:

🖈 سلام دشمن اور دین کے دشمنوں کوقر آن نے حجموثا قرار دیا۔

🖈 منافقین کے متعلق الله تعالی نے گواہی دی کہ وہ جھوٹے ہیں۔

🖈 معلوم ہوا جونبی ﷺ اوراصحاب نبی کے مقابلے میں عبادت گاہ بنائے گاوہ جھوٹا ہے۔

🖈 جھوٹوں اور منافقین کی بنائی عبادت گا ہیں عبادت گا ہیں نہیں ہیں اس لئے پیغیمر کوارشاد

فرمایا گیا که

لَا تَقَمْ فِيهِ أَبَدًا-

منافقین کی عبادت گاہ میں قیام سے نبی کوروک دیا گیا۔

🖈 اگرمىجدنبى كى تغمير مىں كوئى ناپينديدہ ہاتھ ہوتا تو بھى اس مسجد كى امامت كى نبى كو

اجازت نەدى جاتى ـ

🖈 اس ہے معلوم ہوا کہ نبی کی مسجد کے۔

🖈 معمار بھی پاک اور مز دور بھی پاک۔

امام بھی پاک مقتدی بھی پاک۔

معلم بھی یاک اور متعلم بھی یاک۔

صحابه كي نتمير كرده مسجد ...... اليِّسَ عَلَى التَّقْوِي ...... قرار پائي -

بنيادتقو ي پررڪھي گئي۔

تغمير تقوى پر ہوئی۔

تطهير تقوى پر ہوئی۔

صحابه کی ہر چیز خلوص وتقو کی کی سچی تصویر۔

🖈 صحابه بھی طہارت پیند۔

🖈 خدابھی طہارت پیند۔

🖈 نبوت بھی طہارت پسند۔

لِهٰذا اصحاب نبي۔

سرا پاطهارت۔

سرايا تقويل۔

سرايا خلوص \_

د نیاطہارت کو تلاش کرتی ہے اور طہارت صحابہ ﷺ کو تلاش کرتی ہے۔

را او و م و دوس و روسي و ر

خداصحابه وفيفي كايبارا

صحابہ وہ خداکے بیارے۔ صحابہ وہ ا

محبوب خدابهي

محبوب مصطفیٰ کھی ہی طہارت ومحبوبیت کی خوشبو طہارت ومحبوبیت کی خوشبو گرنگر،عالم عالم بھیل گئ جوخداا پنے محبوب کو چند گھڑیوں کے لئے منافقین کے ساتھ نہیں رہنے دیتا وہ خدا ن مقرم مدر رہے کہ ساتھ کیس رہے ہیں گئیں۔

روضها قدس میں ان کے ساتھ کیسے سلاسکتا ہے۔

## شهرنبی کی طهارت:

لَئِنْ لَدُهُ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُفْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَ نَكَ فِيهَا إِلَّا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُفْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَ نَكَ فِيهَا إِلَّا وَلَيْكُلُا كَمَلُونُ فِينَ الْمُنْكَةُ لِنَّةُ لِللَّهِ فَي وَلَيْكُلُا كَا لَهُ فَي اللَّهِ فَي وَلَيْكُلُا كَا لَكُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ تَبْدِيلًا كَا لَكُ وَاللَّهِ تَبْدِيلًا كَا لِللَّهِ تَبْدِيلًا كَا لَكُ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَ

خطیب کہتا ہے:

اس آیت کریمہ میں ان نکات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ﷺ مدینہ میں جو کفر کے مریض ہیں یا نفاق کے مریض ہیں ان پر نبی کوایک نہایک دن غلبہ حاصل ہوکررہےگا۔

ک گویا که مریض کفرونفاق مغلوب ہوئگے اور سرکار دوعالم ﷺ غالب ہو نگے۔ کم مفافق کوحضور ﷺ کی مجاورت حاصل نہیں رہ سکتی۔ 🖈 منافق كوحضور كا قرب حاصل نهيس رهسكتا -

🖈 نبی اورمنافق میں علیحد گی ہوناضر ورقر ارپا گیا۔

🖈 پہوہی نہیں سکتا کہ منافق نبی کے قرب وجوار میں زندگی بسر کرے۔

🖈 نبوت میں اور منافقین میں علیحد گی کی دیواریں تھینچ دی گئیں۔

🖈 منافقین لعنت کی زندگی گزاریں گے۔

🖈 منافقین کا وجودختم ہوجائے گا۔

🖈 الله تعالی کی مشیت یہی ہے کہ منافقین کو نبی کا قرب حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔

الله کاابدی طریقہ ہے یہی طریقہ رہاہے یہی طریقہ رہےگا۔

نبی کا وشمن نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔

الله تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا، یہی فیصلہ ہے، یہی فیصلہ رہے گا۔ ماشاءاللہ سبحان

الثدبه

لهذاصديق ﷺ وفاروق ﷺ

نبی کے ساتھ روضہ اقدس میں محواستراحت ہیں وہ سرکار دو عالم ﷺ کے ابدی ازلی دوست، رفیق، ساتھی، وزیر، مثیر جنت کے ساتھی ہیں۔ انہیں بیاعز از ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حاصل ہے۔

انہیں ان کا بیاعز از ہمیشہ حاصل رہے گا۔

لوگوں کو جنت حشر نشر کے بعد حاصل ہو گی مگر قربان جاؤں صدیق ﷺ و

فاروق ﷺ کے کہانہیں جنت نقدمل گئی۔

جنت۔ جنت صدیق ﷺ وفاروق ﷺ کی۔

ابدی آ رام گاه .....ابدی راحت کده

ابدى قيام گاه .....روضةً مِن رياض الجنَّةِ

<u>نبی کاشهریاک:</u>

يَا أَيُّهَالَّذِيْنَ امَنُوْ النَّمَ الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِلَ الْحَرَامِ بَعْلَ عَامِهِمْ هٰذَا (ب٠اسوره توب)

"اے ایمان والو یقیناً شرک کرنے والے لوگ نا پاک ہیں۔ آج

کے بعدان کامسجد حرام داخلہ بندہے۔''

#### خطیب کہتاہے:

🖈 پورا مکه مشرکول کے وجودسے پاک کردیا گیا۔

🖈 پورا مکہ حضور ﷺ کے دشمنوں سے پاک کردیا گیا۔

🖈 پورا مکہ اصحاب ؓ رسول کے دشمنوں سے یاک کردیا گیا۔

🖈 پورا مکه صدیق وفاروق کے دشمنوں سے یاک کردیا گیا۔

🖈 پوارمکہ اصحاب ٌرسول پرظلم کے پہاڑ توڑنے والوں سے یاک کردیا گیا۔

🖈 خدائے گھر پررسول کا قبضہ۔

🖈 خدائے گھر پراصحاب دسول کا قبضہ۔

امام سجد حرام رسول كاصحابيًّ -

🖈 موذن مسجد حرام رسول کا صحالیًا۔

🖈 خادم مسجد حرام رسول کا صحالیاً۔

🖈 کلید بردار کعبة الله رسول کاصحا کی 🕳

🖈 کفراور کافروں کے وجود سے ارض حرام یاک کردی گئی۔

🖈 جس طرح خدا کے گھر میں کوئی کا فرنہیں رہ سکتا۔

اسی طرح نبی کے گھر میں کوئی کا فرنہیں رہ سکتا۔

مکہ بھی کا فروں سے یاک۔

مدینہ بھی کا فروں سے یاک۔

، مومن کے دل میں کسی کا فر کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ دلوں میں صحابۂ سے محبت ضروری۔ دلوں میں دشمن صحابۂ سے براُت ضروری۔ خدا کا اور رسول گا گھر کفراور کا فروں سے پاک مومن کا دل بھی کفراور کا فروں سے پاک۔

جھے اس کمزور عقیدہ رکھنے والے پرخیرت ہوتی ہے جواپنے کمزور اور بے قیمت عقیدہ پر اپنی نجات کا وہم کئے بیٹھا ہے۔ ہرگز ہرگز وہ شخص نجات نہیں پاسکتا۔ جس کا توحید، رسالت اور حُبِّ صحابہ پرعقیدہ کمزور ہوگا۔خواہ وہ تمام رات ایک ٹانگ پر کھڑا ہوکرنوافل پڑھتا رہے۔

تمہارے قائم کردہ وہ فرسودہ اور باطل نظریات ریت کامحل ثابت ہوں گے جو برعم خولیشتم نے اپنی نجات کامدار بنار کھے ہیں۔

حب خدا .....حب مصطفى الله مساحله

ایمان کی جان ....اس کے بغیر

نهبى ايمان

نه ہی رضائے ر<sup>حمٰ</sup>ن

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقررينبرا

# رفعت رسول عِلَيْنَ كا

# بے مثال نظارہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْمَا بَعْدُ فَا عُوذُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ .... وَرَفَعْنَا لَكَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ .... وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - فَرُات رَاع !

سرکار دوعالم کی کواللہ تعالی نے اس قدر بلندو بالاشان عطافر مائی ہے کہ اس کی مثال پوری کا ئنات میں نہیں ملتی قرآن مجید نے آپ کی عظمت کومخلف مقامات پراس انداز سے بیان فر مایا ہے اور رفعت رسالت کے ایسے دکش حسین مناظر بیان فر مائے کہ ایمان کو عجیب می لذت و چاشی ملتی ہے۔

اس آیت کریمہ میں آپ کوفر مایا گیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کردیا ہے۔اس وعد ہُ صبیب کی ترتیب وانداز کو جب دیکھا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جہاں اللّٰہ تعالے اپنا ذکر فر ماتے ہیں وہیں پر اپنے محبوب کا ذکر فر ماتے ہیں۔قر آن وحدیث میں بے شار مقامات پر ایسا تذکرہ کیا گیا ہے

الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ ''تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے دونوں جہانوں کا۔''

خداوند قد وس.....دونوں جہانوں کےرب ہیں تو

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً الِّلْعَلَمِينَ 0

''ہم نے آپ کودونوں جہانوں کیلئے رحمت بنا کئے بھیجاہے۔''

خدادونوں جہانوں کارب ہے....تو

حضور ﷺ دونوں جہانوں کے لیے نبی ہیں۔

☆ ربوبیت خدا کی۔

🖈 نبوت مصطفیا کی۔

🖈 خدائی خدا کی۔

مصطفائی مصطفے کی۔

🖈 خداکے بعدخداکوئی نہیں۔

🖈 مصطفا کے بعد مصطفا کوئی نہیں۔

انًا خَاتَمُ النَّبِينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

### كلمه طبيه مين حضور عليها كاذكر:

#### حضرات گرامی!

کلمہ طبیباسلام کی بنیا داوراساس ہے۔

کلمه طیبه پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔

کلمه طیبه بی مسلمان کا متیازی نشان ہے۔

کلمہ طبیبہ ہی مسلمان کا زیوراور حسن ہے۔

کلمه طبیبه میں پہلے اللہ کا ذکر ہے۔....اور پھر محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔

49

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ-

## کلمه شهادت میں حضور کا ذکر:

کلمه شہادت انسان کواسلام کااعز ازعطا کرتاہے۔

کلمہ شہادت میں مسلمان کواللہ تعالیٰ کی وحدانیت اوررسول اللہ ﷺ کی شہادت کا شرف عطا ہوتا ہے۔ گویا کہ مسلمان خدا کی تو حیداور حضورا کرم ﷺ کی رسالت کا گواہ بن گیا گئے بڑے دعوے کا گواہ ہے۔ کیسی تچی گواہی اور کیسا سچا دعویٰ ہے۔ اس گواہی پرجس قدر فخر کیا جائے اتناہی کم ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔

اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

ر رو رو رس ورس ردو، ررودو، و اشهل آن محمدًا عبل لا ورسو له

کلمہ شہادت میں پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور پھررسول اللہ ﷺ کا ذکر ہے۔ کس قدرشان وعظمت کاروح پر ورمنظر ہے جوروح اورا یمان کوتازگی بخشاہے سجان اللہ۔

### اذان میں حضور ﷺ کا ذکر:

جب مؤذن کی آواز مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی ہے تواس میں پہلے پہل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آتی ہے دل میں تو حید خدا و ندی کی ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ خدا کے حضور سر جھک جاتا ہے۔ دل خدا کے حضور سجدوں کے لئے مچلنے لگ جاتا ہے۔ ساتھ ہی دوسری آواز آتی ہے کہ

رَرُو رَبُّ وُرِيَّ وَ النَّهُ وَدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

یہ آواز دل میں ایک عجیب سرور پیدا کرتی ہے۔عشق رسالت کی تمام لذتوں سے

دل سرشار ہوجا تا ہے۔ ایک مسجد میں نہیں بلکہ ملک کی کروڑوں مسجدوں میں پانچ وقت ان کلمات سے روح پر ور نظارے سامنے آتے ہیں۔ پورے عالم میں پانچ وقت تو حید ورسالت کے ان نغموں سے اسلام کی عظمت کے نقش قلوب پر ثبت ہوتے ہیں۔ دنیائے کفر مبہوت ہو کران کلمات کو سنتی ہے اور پھر خداوند قدوس ان کے دلوں کے در تیجے ان الفاظ کی صداقت پر ایمان لانے کے لئے کھول دیتے ہیں۔

#### ذالك فضل الله يوتيه من يشاء-

نام میں اللہ اکبر کیا تیرے تاثیر ہے داخل ہر بانگ ہے شامل بہ ہر تکبیر ہے

شاعر رسالت حضرت حسان ابن ثابت ﷺ جوا پنی شاعری کے ذریعے رسالت ونبوت کے ایسے ایسے جواہرات امت کوعطا کرتے ہیں کہ پورا ماحول عش عش کراٹھتا ہے حضرت حسان ﷺ اینے مخصوص انداز میں نغمہ سراہیں کہ

- وضمَّ ألا اله إسْمَ النَّبِيِّ إلى إسْمِهِ
  - وِ إِذْ قَالَ فِيالْخَمْسِ الْمُؤَدَّّنَ اَشْهَدُ
    - وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِهُجِلَّهُ
- نَذُو الْعُرْشِ مُحْمُودٌ وَهُذَا مُحَمَّلٌ
- الله تعالی نے اپنے نام کے ساتھ سر کار دو عالم ﷺ کا نام ملالیا ہے۔ چنانچیہ موذن پانچے وقت اذان میں اللہ کی توحید کے ساتھ حضور ﷺ کی شہادت دیتا ہے۔
- اوراللہ تعالی نے اپنے محبوب کے اعزاز واکرام کے لئے اپنے نام کوش کر کے آپ کا نام نکال لیا ہے۔ چنانچہ رب کا اسم گرامی محمود ہے اور حضور ﷺ کا اسم گرامی محمد ہے ﷺ۔

خطیب کہتا ہے:

حضرت براء بن عازب ﷺ روایت کرتے ہیں۔

قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِيَشْهَدُ أَنْ لَالِهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

وَرِيَّ وَ الرَّسُولُ اللَّهِ۔ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ۔

قبرمیں جب مسلمان سے سوال کیا جائے گا تو وہ جواب میں شہادت دے گا کہ

الله تعالى كے سواكوئي معبود نہيں ہے اور محد الرسول ﷺ الله تعالى كے رسول بيں۔

أَشْهَالُ أَنْ لِلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَ أَشْهَالُ أَنَّ مُحَمَّدُ ا عَبِدُ لا وَرسولُهُ .

# قر آن حکیم میں رفعت رسالت .....اور

## خدااوررسول کے وصل وقرب کے جلوہ:

- ن فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلُهُ (آل عمران)
  - امِنو اباللهِ ورسله (النساء)
- و و و و و و و و و و و و الله و
  - نَا مِنُوا بِاللَّهِ وَسُولِهِ (پ١٩)
  - فَا مِنُوا بِاللهِ وَسُولِهِ (حجرات)
  - و يُومِنُونَ باللهِ وَرَسُولِهِ (پ١٨)

- و لِتُؤْمِنُو ا بِاللَّهِ وَرَسُولُهِ (بِ٢٩فَيُّ)
- لَايُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولِهِ (پ٢٤)
- و عَنْ لَدْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ـ (بِ٢٧)
  - أطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ (پ٣ آل عمران)
    - ٥ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ب٥)
- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ اللهَ- (سورنساء)
  - و أَطِيعُوا الله ورسوله-
- إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُ وَنَ اَنُ يُّفَرِّقُو ابَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُ وَنَ اَنُ يُفَرِّقُو ابَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُ وَنَ اَنْ وَرُسُلِهٖ وَ يَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَيَسُرِيْدُ وَنَ اَنْ يَتَخِذُوا بِيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ حَقَّا ا وَ اَعْتَدُ نَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُهْيَنًا -

(پ۲سورهنساء)

"الله تعالی اوراس کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جولوگ الله اور رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ الله اور اس کے رسولوں کے درمیان (ایمان لانے میں) فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک بین بین راہ تجویز کریں۔ایسے لوگ یقیناً کا فرہیں اور کا فروں کے لئے ہم نے ذات آ میز عذاب تیار کررکھا ہے۔"

حضرات گرامی! قرآنی آیات کےاس ایمان پرورمنظر سے آپ نے اندازہ کرلیا

کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کا اپنے نام کے ساتھ کس قدر پیار کے اندازے سے ذکر فرمایا ہے اور کس طرح مختلف پیرا میہ بیان سے آپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے جس سے ثابت ہوا کہ

.... وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ....

کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فر مایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فر ما کے شانِ رسالت کا ڈ نکا پورے عالم میں بجادیا۔

حضور ﷺ نے اللہ تعالی کی تو حید کاحق ادا کر دیا.....اور اللہ تعالیٰ نے رفعت رسالت کاسال ماندھ دیا۔

ہماراعقبیرہ ہے کہ

الله تعالی کی دھرتی پرمحمد الرسول الله ﷺ جیسا بچہ نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ

قیامت تک جن سکتی ہے۔

آپ ہی رحمتہ اللعالمین ہیں۔ آپ ہی شفیع المذنبین ہیں۔ آپ ہی خاتم النبین ہیں۔ سیادت وقیامت کا تاج آپ ہی کوزیباہے

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقررينمبرهم

## ذ کررسول ﷺ کےساتھ

### ذ کراصحاب رسول کے ایمان افروز نظار ہے

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ .... ثُمَّ أُنْزَلَ اللهُ سُكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

(پ٠اسوره توبه)

''اس کے بعداللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول ﷺ پر اور مومنین پر تبلی نازل کی۔''

حضرات گرامی! آج کی تقریر کاعنوان بھی عجیب ہے اور بات بھی عجیب ہے یہ بات تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ بھی کواس قدر بلند مقام عطافر مایا ہے کہ جہال اللہ کا نام آتا ہے وہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب محمد الرسول بھی کا ذکر کیا ہے۔ جہال جہال اسم خدا آیا وہیں اسم مصطفیٰ بھی آیا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا خوشبو دار عنوان پیش کرر ہاہوں کہ جہال جہال ذکر رسول ہوا وہیں وہیں ذکر اصحاب رسول ہوا۔

اللہ تعالیٰ کواپی محبوب کے سحابہ سے ۔۔۔۔۔ یاران رسول سے اس قدر محبت ہے کہ اس نے جہاں اپنے پیارے رسول کا ذکر کیا ہے وہیں اپنے رسول کے صحابہ کے کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت میں قران حکیم کے گلدستے سے صحابہ کرام کی عظمت کے وہ پھول پیش کروں گاجو شاخ رسالت پراس طرح مہمکتے ہیں کہ پوراگلشن ان کی خوشبوسے معطر ہوگیا ہے۔ چنانچیاس آیت کر یہ کو ملاحظہ فرما ہے ۔۔

وي أَذِرَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ-

الله تعالى نے سکینه نازل کرتے وقت اصحاب ٔ رسول کورسول الله ﷺ

کے ساتھ برابرشریک رکھا، تا کہ معلوم ہوجائے کہ

جونعت نبی کودی جائے گی

وہی نعمت صحابہ کودی جائے گی

جوتسلی نبی ﷺ کودی جائے گی

وہی تسلی صحابہٌ ٹودی جائے گ

نبي ﷺ كوبھى جہاد میں غلبے كالفين دلايا گيا

صحابه ﷺ كوبھی جہاد میں غلبے کا یقین دلایا گیا

نبى ﷺ كى تىلى بھى عطيە خداوندى

صحابه وهي كأتسلى بهي عطيه خداوندي

كيول.....

اس کئے کہرسول کا غلبہ ....خدا کا غلبہ

اس لئے کہ صحابہ ﷺ کاغلبہ .....خدا کاغلبہ

مقصود جوايك تھا

منزل جوايك تقى

مدعل جوابك تھا.....اعلائے كلمة الله

اصحاب رسول کے دشمن غور کریں۔

جب خداوند کریم صحابہ کو غالب کرنے کے لئے تسلیان دے رہاہے تو کون ہوتا

ہےان کومغلوب کرنے والا۔

كائنات ميں ان كومٹانے والےمٹ گئے ......مراصحاب رسول ﷺ كانام

اور کام ندمٹاہے۔نہ ہی قیامت تک مٹے گا۔

### گلدستے کا دوسرا پھول:

صحابہ سے دوستی لازم ہے۔

يَّهُ وَ لِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنُوا-

(پ۲ سوره ما کده)

'' تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول ﷺ اور ایمان

والے ہیں۔''

خطیب کہتاہے

🖈 امت کی دوستی .....الله تعالی ، رسول ﷺ اور صحابه ﷺ 🚅 ہوگا۔

🖈 ان میں سے کسی سے بغض ہوا تو ایمان ختم۔

اس لئے کہاجاتا ہے۔

حب صحابه رحمت الله

بغض صحابه لغنة الله

ادوستی کا مزاہی یہاں ہے

خدابھی و فا دار

🖈 رسول خدا ﷺ بھی و فا دار

🖈 اصحاب رسول ﷺ بھی وفا دار

🖈 خدایے بغض رکھنے والا غدار

🖈 مصطفیٰ ﷺ ہے بغض رکھنے والا غدار

🖈 صحابه کرام ﷺ سے بغض رکھنے والاغدار

غدار ہے۔غدار ہے....جوسحابہ کھی سے بےزار

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپ محبوب کے مذکرے کے ساتھ

صحابہ کرام ﷺ کا بھی تذکرہ فر مایا .....تاکہ معلوم ہوجائے جوان کا ہوگا وہی ہما را ہوگا۔

### گلدستے کا تیسرا پھول:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ امْنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ

الْغَالِبُونَ (ب٢، ما ئده، ركوع ١١)

''اور جوکوئی اللہ اوراس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا سوبے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔''

خطیب کہتا ہے:

قرآین حکیم ہے معلوم ہوا کہ غلبہ صحابہ ﷺ کی دوستی رکھنے والوں کو حاصل ہو

\_16

صحابہ ﷺ کے دوستوں کا بول بالا

صحابہ ﷺ کے دشمنوں کا منہ کالا

صحابہ ﷺ کواللہ تعالیٰ نے جزب اللہ کا نام دیا ہے

جب صحابہ رہے جزب اللہ ہوئ تو مھر العالبون کی بشارت ھے۔

صحابه والله عليه عن الرَّ من

صحابه والمستنفية كوشمن حزب الشيطان

### گلدستے کا چوتھا پھول:

ولِلهِ الْعِزَّةُ وَالرِسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ (پ٢٨منافقون)

"عزت توبس الله بي كي ہے اور اس كے رسول ( پيغير ﷺ ) كي اور

ايمان والوكى ـ''

خطیب کہتا ہے:

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحابؓ رسول کو اپنے اور رسول اللہ ﷺ کے تذکرے میں ساتھ رکھا.....اور ایک عظیم فیصلہ سنایا کہ ......کہ عزت تو

دراصل الله ہی کی ہے..... پھر رسول اللہ ﷺ کی ....... پھر صحابہؓ کی ...... عزت سےمرادغلیہاورا قترارلیا ہے یہ تو خداوند تعالیٰ کوہی حاصل ہے۔ معلوم ہوا پیصحابیؓ کے لئے آئی تکھیں فرش راہ کرےگا۔اس نے خدااور رسول کے لئے ہ نکھیں بچھائیں ۔صحابہ گی تعظیم کرنا خدااوررسول کی تعظیم کےمترادف ہے۔ جوصحابه ﷺ کا گستارخ، وه خداورسول ﷺ کا گستارخ **-**گلدىت كايانچوان پھول: فَإِنَّ اللَّهِ هُوَ مَوْ لَاهُ وَ جَبْرِيلُ وصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔

(ب۸۲،سوره تح يم)

'' پیغمبر ﷺ کار فیق تو الله تعالی ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک

مسلمان ہیں۔''

خطیب کہتا ہے:

پغیبرکار فیق تو حقیقت میں اللہ تعالی ہے

جبر مل بھی رفیق نبوت ہے.....اور

صحابه وهي تجي رفيق نبوت ہيں

خدا کاذ کر

رسول ﷺ کاذ کر

🖈 صحابه کرام ﷺ کاذکر

کیاروح برور.....ایمان برورنظاره ہے۔

صحابه کرام ﷺ .....رفقائے مصطفل۔

صحابه کرام رفیقی .....د کھے ساتھ۔

صحابہ کرام ﷺ

صحابہ کرام ﷺ .....بدر کے ساتھ حفر کے ساتھ۔

#### گلدستے کا چھٹا پھول:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ اللهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّاللَّالْمُلّ

"اورآپ کہہ دیجئے کیمل کئے جاؤسوتمہارے ممل کواللہ اوراس کا رسول اورمومنین ابھی دیکھے لیتے ہیں۔"

#### خطیب کہتا ہے:

🖈 تمہارےا عمال کا جائزہ اللّٰدرسول مؤمن کیں گے۔

🖈 گویا که اعمال تمهارے ہوں گے جائزہ صحابہ کرام لیں گے

🖈 صحابہ کرام ﷺ بتا ئیں گے کہ کھر اکون ہے کھوٹا کون ہے؟

🖈 صحابہ کرام 🕮 معیار ہوں گے کھرے کھوٹے کا۔

🖈 صحابہ کرام ﷺ کے تراز ومیں اعمال کوتو لا جائے گا۔

☆ وه ترازوتو ژدیا چائے گا۔

جوصحابہ ﷺ کواپنے ترازوں میں تولنے کی کوشش کرے گا۔

اس کئے اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔

🖈 صحابہ کے دشمنو! تم داہی تباہی بکتے جاؤ۔

### گلدستے کاساتواں پھول:

لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى النّبِيّ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتّبَعُوهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (پِااسوره توبركوع)

''بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین وانصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی جنہوں نے نبی ﷺ کا ساتھ تنگی کے وقت میں دیا۔''

#### خطیب کہتا ہے:

فيه مدح النبى صلى الله عليه وسلم الذين عزوا معه من المهاجرين والانصار-

قَدْ تَابَ عَلَيْهِمْ سَاكَ سَاكَ سَوَقَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضِيَ أَفْعَالُهُمْ

#### (بصاص)

#### خطیب کہتا ہے:

پہلے خدا کاذکر

🖈 پھررسول کا کا ذکر

🖈 پھرمہاجرین کا ذکر

پرانصارکاذکر

جنگ تبوک کے انتہائی دکھ بھرے دن

سواریاں عنقا۔مسافت بہت دور۔سامانِ رسد کی کمی۔مقابلہ میں رومی فوج کا

لشکر جرار۔اور صحابہ کا چیرہ پیغیبر ﷺ اور دیدار نبوت سے سیراب ہوکر سفر کرنا اوران حالات میں پنجیبر ﷺ کی رفاقت کو نہ چھوڑ نا اللہ تعالیٰ کواس قدر پسند آیا کہ .....رحمت حق جوش میں آئی اور

صحابه سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشآء

خداصحابه سےراضی

سني صحابة بيے راضي

خدامهاجرين سےراضي

سی مہاجرین سے راضی

خداانصار سےراضی

سنی انصار ہے راضی

جوخداہے ناراض ہوگا

سنی اس سے ناراض ہوگا

جورسول الله على سے ناراض ہوگا

سنی اس سے ناراض ہوگا

جوصحابه سے ناراض ہوگا

سنی اس سے ناراض ہوگا

جومہا جرین سے ناراض ہوگا

سنی اس سے ناراض ہوگا

جوانصارے ناراض ہوگا

سنی اس سے ناراض ہوگا

دشمن صحابہؓ سے خدا ناراض۔رسول اللہ ﷺ ناراض۔صحابہ ناراض۔امت

ناراض\_اس كئيسى ناراض\_

### گلدسته کا آتھواں پھول:

قُلُ هٰذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُوا إلى اللهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةِ أَنَاوَا مَنِ اتَّبَعَنِي ( يَسَاسُوره يُوسَفُ )

''آپ کہہ دیجئے میراطریق یہی ہے میں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں۔دلیل پرقائم ہوں میں بھی اور میرے پیر۔بھی''

#### خطیب کہتا ہے:

اللہ کے راستے کے دودائی
رسول ۔اصحاب رسول
رسول کے پاس بھی دلیل دعویٰ
صحابہ کے پاس بھی دلیل دعویٰ
رسول بھی سچا۔صحابہ کھی سچے
رسول بھی وکیل دین الہی
صحابہ بھی وکیل دین الہی
صحابہ برجرح دین کے وکلاء پرجرح ہوگ
صحابہ پرجرح کرنے والے
دین کے دشمن سببیل دین کے دشمن

صحابہ ﷺ کے دشمن صحابہ کرام ﷺ پراس لئے جرح کررہے ہیں تا کہ دین اللہ کومشکوک کر دیا جائے مگر انہیں اطمینان خاطر رہنا چاہیے کہ تماری اس جرح سے تنہی مشکوک قرار پائے جاؤ گے۔۔۔۔۔۔۔تبہارا ایڈوویکیٹ جزل عبداللہ بن سبایہودی اصحاب رسول کا کچھ نہیں بگاڑسکو گے۔

### گلدستے کا نواں پھول:

إِنَّ أُولِيَ النَّاسِ بِإِبْرا هِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ أَلَّا وَاللَّهُ وَلِيَّ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (بِ٣ركوعَ١٥ آلِعمران)

"بے شک ابراہیم سے سب سے قریب لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اور یہ نبی ﷺ ہیں اور وہ لوگ ہیں جوان پر ایمان

لائے اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی ہے۔''

ک اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اصل ابراہیمی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم ﷺ کے عقائد ونظریات میں ساتھ دیا۔

یا اصلی ابرا ہیمی حضور ﷺ یا ان کے صحابہ ﷺ ہیں جوعقا کدواعمال میں ان کے

پیروکار ہیں۔

خطیب کہتا ہے:

آل ابراہیم دراصل اصحابؓ مصطفیٰ ﷺ ہیں

آل ابراہیم ہی دراصل برکات وثمرات کی مستحق ہے۔

آل ابراہیم کودرود شریف میں بر کات وانوارات کا مرکز ومحور قرار دیا گیاہے۔

ابراهیمی....انوارات

محر ﷺ .....انوارات

سب کامرکز

اصحاب رسول .....اصحاب محمر .....اصحاب مصطفیٰ

اللهم صلى عليف محمد وعليف افل محمد

### دسوال پھول:

قُلُ ٱسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ إِنَّا عَنِ (بِ٣ آلْ عمران)

" آپ کهه د بیچئے که میں تو اپنارخ الله کی طرف کر چکا ہوں اور جو

میرے پیروکار ہیں وہ بھی۔''

کیا عجیب ارشاد ہے کہ میں اور میرے صحابہ ﷺ تو اپنا رُخ اللّٰہ کی طرف کر

ڪي ٻيں۔

🖈 این ساتھایئے صحابہ 🍩 کا تذکرہ فرمایا۔

🖈 میں اور میرے صحابہ تواپنا اُرخ اللہ کی طرف کر چکے ہیں

🖈 معلوم ہوا کہ صحابہ کارخ ہی سیدھاہے۔

جس کے عقائد واعمال کارخ ان کے رُخ کی طرح ہوگا وہ مقبول ہوگا۔ جن کارخ ان کے رخ سے بدل جائے گاوہ مردود۔

### گلدسته کا گیار ہواں پھول:

إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُو مُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثَى الَّيْلَ وَنِصْفَةٌ وَ

ثُلْثُهُ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ (سوره مزمل ركوع٢)

''آپ کا پروردگارخوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے کچھ لوگ رات کی دو تہائی اور بھی آ دھی رات بھی تہائی رات

کھڑے رہتے ہیں۔''

خطیب کہتا ہے:

🖈 تہجد گذار نبی کے تہجد گذار صحابہ 🖔

رات کو جا گنے والے نی کے رات کو جا گنے والے صحابہ ؓ رات کوخدا کےحضور سحدہ کرنے والے نی کے سحدہ گزار صحابہ ؓ ☆ رات کوامت کے نم میں رونے والے نبی کے راتوں کورونے والے صحابہ " رات کوقر آن پڑھنے والے نبی کے رات كوقر آن بڑھنے والے صحابہؓ جومل ني کا.....و ہي ممل صحابه کا نماز کے رفیق صحابہ ؓ ج کے رفیق صحابہ <sup>ا</sup> في ائض كے دين صحابہ نوافل کےرفیق صحابہ ا دعاؤں کےریق صحابہ ؓ رات کی صداؤں کے رفیق صحابہ ؓ جهاد کے رفیق صحابہ ؓ تهجد کی خصوصی ساعتوں کے رفیق صحابہ " تهجد کی خصوصی سعادتوں کے رفیق صحابہ " غرضيكه .....جهان بيغمبر ـ ومال صحابه ً .....بېجان الله به ماشاءالله ....

## <u>گلدسته کا بار ہواں پھول:</u>

مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

گلدسته کا تیر ہواں پھول:

لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُو ا مَعَهُ

خطیب کہتا ہے:

وري و ي ودو الم محمد الرسول الله

وَالَّذِيْنَ مَعَهُ

جهال....رسول الله

ومان ....اصحاب رسول الله

رسول كا ذكريبلے .....صحابه كاتذ كره ساتھ ہى ساتھ

ایک ساتھ ....ایک سفر .....ایک منزل

#### گلدسته کا چود ہواں پھول:

فَاسْتَقِمْ كَمَا امِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

'' پس آپ مستقم رہے جبیہا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور وہ لوگ بھی جو

تائب ہوکرآ پے کے ہمراہ ہیں۔''

خطیب کہتا ہے:

وَمَن تَابَ مَعَكَ

جوسب کوچھوڑ کر تیرے یاس آئے

آپرب سے جوڑ کر....ان کی جھولی بھردیں

دين ان كالسقرة ن ان كالساسلام ان كا

میں ان کا ..... آب ان کے

جنتان کی

رضائے الہی ان کی

رضائے مصطفیٰ ان کی

.....ماشاءالله .....

جب انہوں نے سب کھ میرے لئے چھوڑ چھاڑ دیا ہے

توالله تعالى نے بھی ان کواپنامر کر تجلیات بنالیا۔

مركزانوارالهبيه

مركزانوارنبوت

ود مان الله

### گلدسته کا پندر ہواں پھول:

إِسْتَغْفِرُ لِنَانِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

دعاؤں میں صحابہ اور صحابیات کو بھی یا در کھیں

🖈 استغفار کا حکم نبوت کا بلند در جات کے لئے ہے

جیسے اہدنا الصراط المشتقیم میں صراط متقیم تو پہلے ہی حاصل ہے۔اس میں صراط متعقیم کی ساز قی مقصود ہے۔ میں انوارات وروثنی میں ترقی مقصود ہے۔

### گلدسته کا سولهواں پھول:

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ امَّنُواْ مَعَهُ ( ١٨ سوره

تح يم ،ركوع ٢٠)

''جس دن الله نه نبي كورسوا كرے گا اور نه ان لوگوں كو جواس كے

ساتھ ایمان لائے۔"

قیامت کے دن حضور ﷺ کامیاب ہوں گے۔

قیامت کے دن صحابہ رہے گئے کامیاب ہوں گے۔

قیامت کے دن رسوائی نبی ﷺ کے قریب نہیں جائے گا۔

قیامت کے دن رسوائی صحابہ ﷺ کے قریب نہیں جائے گی۔

قیامت کے دن حضور ﷺ سرخرو ہوں گے۔

السوائي ....رسول الله كدشمنول كے صع ميں آئے گا۔

🖈 رسوائی ..... صحابہ دی کے دشمنوں کے مصے میں آئے گا۔

اعزت رسول على كو ملے كى۔

🖈 عزت صحابہ دیکھی کو ملے گی۔

🖈 عزت غلامان رسول ﷺ کو ملے گی۔

🖈 عزت غلامانِ صحابه رکھنے کو ملے گی۔

بہت عجیب منظر ہوگا۔

جب صحابہ کرام ﷺ عزت ووقارسے جنت جائیں گے۔

پہت عجیب منظر ہوگا۔

جب صحابہ علی کے دشمن نہایت ذلت ورسوائی سے جہنم میں جائیں گے۔

🖈 کوئی برالفظ صحابہ دیکھ کے لئے لغت میں ہے ہی نہیں۔

رسوائی، ذلت، ہلاکت، صلالت، دھ کار ..... صرف اصحاب ؓ رسول ۲ کے دشمنوں

کے لئے۔

سنیاس دنیامیں بھی ان شاءاللہ کا میاب۔

سنی اس د نیامیں بھی ان شاءاللہ کا میاب۔

### درود میں صحابہ کی سنگت:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال ِمُحَمَّدٍ ـ

"آ لِ مُحد ﷺ سے مراد اصحاب رسول بھی۔ از واج مطہرات بھی۔

ابل بیت بھی گویا جہاں درودوہاں صحابہ ....سبحان اللّٰد''

## سلام میں صحابہ کی سنگت:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اليُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ-

عباد الله الصالحين

كااولين مصداق جماعت صحابيًّه

جهال سلام .....ومال صحابيًّا

جهال رحمت .....و مال صحابية ـ

جهالعظمت....ومان صحابيًّا

جہاں جنت .....وہاں صحابیّہ۔

حضرات گرامی!

کس قدرایمان افروز نظارے اپنے رسول اللہ کی کی رفاقت اور سنگت کے ساتھ صحابہ کرام کے ملاحظہ فر مائے۔ یہی ایمان پرور نظارے ہیں جو ایمان اور مسلمان کی جان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب وجگر کوان کی روحانی کیفیات کی لذتوں سے ہمیشہ بہرہ مندفر مائے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

تقرير نمبر۵

# صحابہ کاعمل خدااوررسول ﷺ کاعمل قراریایا

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْمَا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... إِنَّ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... إِنَّ اللهِ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهُمْ - يُبَايعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهُمْ -

(پ۲۶سوره فتح)

'' بے شک جولوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کررہے ہیں۔اللہ کا ہاتھان کے ہاتھوں پر۔''

حضرات گرامی!

آج کی تقریر میں آپ کے سامنے ان دلائل و برا ہین کا تزکرہ ہوگا جن میں صحابہ کرامؓ کے عمل کواللہ اور رسول کے کاعمل قرار دیا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحابؓ رسول خدا اور رسول کے رنگ میں اس قدر رنگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول کی پیند اور رضا مندی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا مرضی خدا وند کی کے اس قدر تا بع ہو چکا تھا کہ ان کے عمل کو خدا وند قد وس نے گی د فعہ اپنا عمل قرار دیا اور ان کی نسبت رسول اور نسبت خدا وندی اس قدر مضبوط اور مشحکم ہوگئ تھی کہ بلا تکلیف انہیں فنا فی الرسالہ کے شاہ کار قرار دیا جاسکتا ہے۔

خطیب کہتا ہے:

جن صحابہ نے حضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سربیعت کی۔

جوصحا بہرام ﷺ رسول ﷺ کے مرید ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں۔

🖈 صحابه کرام ﷺ مرید خدااور مریدرسول ہیں۔

اہم کی ہے ہاتھ میں۔

﴿ رسول ﷺ كا ہاتھ اللہ كے ہاتھ ميں۔

🖈 الله کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں پر

🖈 جوسحابہ دھے کے ہاتھ پرحملہ کرےگا۔

اسنے

خودرسول خداکے ہاتھ پرحملہ کیا

اب د کھئے قیامت کے دن۔

🖈 اصحاب ٔ رسول کا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں۔

🖈 اصحاب ٔ رسول کا دوسراہا تھے رسول کے ہاتھے میں

اے دشمن رسول ﷺ اور دشمن اصحاب ٔ رسول م

اگر تجھ میں طاقت ہے تو خدا اور رسول کے ہاتھوں سے صحابہ کے ہاتھ چھڑا کر

وكھا؟

خدا اور رسول اپنے پیاروں کومحبت سے پیار سے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لے جا کیں گے۔ جا کیں گے۔

🖈 مشمن اصحاب رسول ہاتھ ملتارہ جائے گا۔

اگر چوں چرا کرےگا تواس کے دونوں ہاتھ ابولہب کی طرح ہر بادکر دیئے جائیں

غالبًا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ ہرسال اپنی ہی چھریوں سے

زخمی کرائے جاتے ہیں۔

تا کہ اوگوں کومعلوم ہو جائے کہ محفوظ ہاتھ کون سے ہیں اور مردود ہاتھ کون سے ہیں؟

فاعتبر وا يا اولى الابصار-

اس آیت میں بتایا گیا کہ

نبی ﷺ کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں

صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں

خدا كاباتھ

صحابہ کرام اور رسول کے مقدس ہاتھوں پر

.....السجان الله .....ما شاءالله ....

ا تيت نمبرا:

## خدا كافعل صحابه كافعل:

ر د ردوود و د و الريس الله و الله و

''سوتم نےان کو تنہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آل کیا ہے''

غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرامؓ جب اللہ کا نام لے کر کفار پر جملہ آور

ہوئے تو ان کے پر فیجے اڑادیئے اور ان کی گردانیں اڑا کر زمین پر

لاشوں کے ڈھیر لگادیئے اس پراللہ تعالی نے اصحاب ؓ رسول کوارشا دفر مایا

كةم نے ان كفاركوں نہيں كيا بلكه ان كوتل ہم نے كيا ہے۔

خطیب کہتا ہے:

یہ عجیب بات ہے کہ مشرکین کا قتل صحابہ ﷺ کررہے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے

میں کہتم نے تا نہیں کیا بلکہ ہم نے قل کیا ہے۔

غور کیا جائے تو اللہ تعالی اصحاب رسول کے عمل اور فعل کواپنی طرف نسبت کر کے

انہیں اعزاز دے رہے ہیں کہتمہاراعمل میراعمل سبحان اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو ارشادفر مایا کیه

> وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِيْ-"اورآب نے ان برخاک کی مٹی نہیں چھینکی جب کہآ یا نے وہ تِحِينَكِي مِلِكُ اللهِ نُرُورِ تِحِينَكِي "

> > علامهاین کثیر ﷺ خِلاللَّهُ نے اس کی تفسیر میں ارشادفر مایا کیہ

أَى لَيْسَ بِحَوَلِكُمْ وَ تُوَّتِكُمْ قَتَلَتُمْ أَعْلَ انْكُمْ مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِ هِمْ وَقِلَّةِ عَدَدِ هِمْ أَي بَلْ هُوَ الَّذِي أَفْهَر كُمْ عَلَيْهِمْ - (ابن کثر)

" تم نے اپنی طاقت اور قوت سے ان وشمنوں کو تل نہیں کیا ان کی تعداد کی کثرت وقلت کے ہاو جودسب کچھاللہ تعالیٰ نے تہمیں کامیا بی اور فتخ نصيب فر ما ئي۔''

وَمَا رَمَيْتَ اذْ رَمَيْتَ وَلَكِيَّ اللَّهُ رَمِيْ -

یعنی آپ کے پاکسی مخلوق کے بھی بس میں نہ تھا کہ خاک کے وہ ذریے ہر کا فرک

آ نکھ تک پہنچادیں۔ رَمٰیٰ کامعجزان عمل تمام تر قدرت الٰہی کا کرشمہ تھا۔

إِنَّ اللَّهَ بَلَغَ بِذَالِكَ التُّرَابِ وَجُوهُهُ وَ عُيُو نَهُ ﴿ إِذْ لَمْ يَكُنْ د و رُدِع أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُو قِينَ أَنْ يَبَلغَ ذَالِكَ التُّرَابِ عُيُونِهِمْ ..... مِنْ مَوْضِعِ الَّذِي كَأَنَ فِيْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ

(حصاص)

''الله تعالی نے کفار کے چہروں اور آئھوں میں مٹی ڈال دی جب کے مخلوق کے کسی فرد کے ہاتھ میں بیرطاقت نہیں تھی کہ بیرخاک کسی کی آئھوں میں ڈال سکے۔اس کی تعبیر بیہ ہوگئی۔

🖈 ہاتھ نبی ﷺ کا تھا....طاقت خدا کی تھی۔

> تلوار صحابہ ﷺ کے ہاتھ میں تھی ..... طاقت خدا کی تھی یلغار صحابہ ﷺ کی تھی ..... یا خدا کی تھی ذالِک فَضَلُ اللهِ یوتیهِ مَنْ یَسَاءُ

> > ☆ آیت نمبرسا:

# صدیق کی نفرت خدا کی نفرت ہے:

الله الله عَمْدُوهُ وَ وَ مَرَدُ لَكُ مَرَهُ الله وَ أَنْدَرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (پِ•اسوره توبه)

''الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کی نصرت اس وقت کرچکا ہے جب کہ کا فروں نے آپ کو مکہ معظمہ سے نکال دیا تھا۔ دو آ دمیوں میں سے ایک آپ تھے جب کہ دونوں غارمیں تھے۔''

#### خطیب کہتا ہے:

🖈 رسول ﷺ اور صدیق ﷺ .....دونوں نے دین کی مدد کی

🖈 رسول ﷺ اور صدیق ﷺ .....دونوں کی خدانے مدد کی

صديق ﷺ كا كام ہے كه وہ اپنے كندهول پر نبوت كواشا كر چلے .....اور نبي ﷺ كو

حھولی میں سلائے

غار کے اندرساتھ رہے ....اور

مزار کے اندرساتھ رہے

۵ تیت نمبر۸۰:

# اصحاب رسول على كي نفرت خداكي نفرت ي:

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُوُّ مِنِينَ (٥ بِ١٠ نفال)

''الله تعالی وہی ہے جس نے اپنی مدد اور صحابہ کے تعاون سے آپ کو

الشحكام بخشابه

# نبی کیلئے اللہ کی ذات اور صحابہ کی ذات کافی ہے:

يَااَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤُّ مِنِينَ

''عجیب بات ہے کہ میر ہے مجبوب آپ کو میں اور آپ کے صحابہ کافی

ہیں آپ بے فکرر ہیں۔''

معلوم ہوا کہ خدا کی طافت اور صحابہ کی نصرت کے بعد آپ کو سی اور کی ضرورت نہیں صحابہ کی کو تھے۔ کی عظمت کیا ہے؟ اور صحابہ کی اہمیت کیا ہے اگر کسی کی مجھ میں نہیں آئی تو ہوخدا سے لوچھے۔

۵ تیت نمبر۷:

# صحابة ك وشمن خدا ك وشمن:

وَاَعِدُّوْ لَهُمْ مَاسَتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ (پ٠اانفال)

"اوران سے مقابلہ کرنے کے لئے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان درست رکھو۔ قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے جس کے ذریعہ سے آپارعب رکھتے ہوئے اللہ کے دشمنوں اوراپنے دشمنوں پر۔"

خطیب کہتا ہے:

رو په د ....و علاو کم

میرے دشمن ..... تمهارے دشمن

تمهار ب سمیر به میر بردشمن سیایعنی

خداکے رشمن صحابہ و کھی کے دشمن

صحابہ وسی کے دشمن خدا کے دشمن

ميرادين.....تمارادين

میراقرآن ....تمهاراقرآن

ميرارسول ﷺ ....تمهارارسول ﷺ

جوتبهارا تثمن بتبهارے مقام کا دشمن بتبهارے اعمال کا دشمن بتبهارے افعال کا

دشن .....وه ميرادشن ..... كيونكه تمهارا عمل ميراعمل .....ميراعمل تمهاراعمل \_

☆ آیت نمبر ۷:

#### صحابيًّ سے مذاق خداسے مذاق ہوگا:

ر درود . دو د رَرِ رَالُهُ دُو دَ رَبُو دَ رَبُو دَ كُلُو مُ كَابُ الْهِدِ. فيسخرون مِنهم فَسَخِرالله مِنهم فَلَهم عَنَابُ الْهِدِ-

'' پھران سے تمسخر کرتے ہیں۔اللہ ان سے تمسخر کرتے ہیں اوران

(صحابةً يرتمسخ كرنے والوں) كے لئے آخرت ميں درد ناك عذاب

"\_~

- الله على كالفحيك كرنے والے خدا كے كتاخ ۔
- 🖈 صحابہ 🥮 کانداق اڑانے والے جہنم میں جائیں گے۔
- 🖈 صحابہ 🍩 کے شمنوں کاجہنم شدت سے انتظار کررہی ہے۔
  - 🖈 پھرآ گ میں ماتم کرنے کا مزہ آ جائے گا۔
- ک صحابہ ﷺ کے دشمنوں کے لئے ان کی پیند کے مطابق جہنم میں آگ کا انتظام ہو گا۔
  - 🖈 تَّ كَ ير چلنا چونكهان كامحبوب مشغله تهااس كئة آگ مين قيام كابندوبست كرديا گيا۔

#### ☆ آیت نمبر ۷:

## صحابة كےخلاف جوكوئي جبيبا كہے گا الله تعالى سے وبياہي سنے گا:

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمَ امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا امَنَ السَّفَهَاءُ السَّفَهاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ـ السَّفَهاءُ وَلكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ـ

"اور جبان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤالیا جیسا کہ ایمان لائے لوگ (یعنی صحابہ) انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں ان بوقوف لوگوں کی طرح خبر داریمی منافقین بے وقوف ہیں لیکن ان کواس بات کی خبر نہیں ہے۔"

#### خطیب کہتاہے:

- 🖈 صحابہ کی تو ہین خدا کی تو ہین ہے۔
- 🖈 صحابة گوگالی دینا.....خدا کوگالی دینا ہے۔
  - المائة من محالة من من الرناسة في المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسبة ال
- 🖈 گتاخ خدا ـ گتاخ رسول ﷺ ـ گتاخ صحابه 🥶 کی سزاایک ہوگی ـ
  - 🖈 جے صحابہ کی تو ہن خدابر داشت نہیں کر تا تو ہم کیوں کریں۔
  - 🖈 جوصحابةٌ کوکا فر کیجے گااس آیت کی روثنی میں وہ خود کا فر ہوگا۔
    - 🖈 جوسحابة كوكافر كيے گاوہ خود كافر۔
    - 🖈 جو صحابةً كومنا فق كيح گاوه خود منا فق \_
    - المناسق کیے گاوہ خود فاسق ہے گاوہ خود فاسق۔
    - 🖈 جوسحاية كوغاصب كيح كاوه خودغاصب ـ

🖈 جو صحابة گوزندیق کیے گاوہ زندیق ہوگا۔

🖈 انگریز کا قانون انگریز کے لئے ہے۔

🖈 قرآن کا قانون مسلمانوں کے لئے ہے۔

امن وامان ضروری ہے .....توایمان وابقان بھی ضروری ہے۔

افسوں ہے حکمرانوں کو اپناا قتدار تو محبوب ہے۔اس کی حفاظت کے لئے اربوں روپیپزرچ کرتے ہیں۔مگر صحابہ کرام ؓ کی عزت و ناموں کے تحفظ کے لئے ان کی غیرت وحمیت

مرده ہوچکی ہے۔یاحسرتیٰ۔

☆ آيت نمبرو:

#### خداد نیااورآ خرت میں صحابہ گا دوست ہوگا:

رِّدُ وَ أُولِياً وَ كُو وَ وَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاخِرةِ -

🖈 ہے۔ اب دوسی شہیں معلوم ہے۔

🖈 دوستی کے آ داب میں شامل ہے کہ دوست کو دوست ہمیشہ او نیجا دیکھنا حیا ہتا ہے۔

سکھی دیکھنا چاہتا ہے۔ باوقار دیکھنا چاہتا ہے۔ باعظمت دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

صحابہ رہیں اونچ بھی ہیں۔

اً يت نمبر•ا: ☆

# صحابہ جنتی ہوں گے:

ر د و د در در تا به دو د ودو د و د و د وا بشِروا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كَنْتُمْ تُوعَدُونَ۔

🖈 صحابةٌ كوجنت كاوعده سناديا گيا۔

🖈 جنت صحابة کی ملکیت بنادی گئی۔

کونکہ صحابہ کے دل فنافی التو حیداور فنافی الرسالة ہو چکے تھے۔ ان سے نبیت خداسے نبیت .....ان سے پیار خداسے پیار۔

صحابةٌ جنت میں من مرضی کی زندگی گزاریں گے:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ -

صحابة نے دنیا میں زندگی خدا جاہی گزاری .....اور ..... صحابة جنت

میں زندگی من جا ہی گزاریں گے۔

خطیب کہتا ہے:

مدح صحابة كمهكت موئ يهول

چن چن کر گلدستے میں سجادیئے گئے ہیں۔

اباس کا کام ہے کہ

وہ ان مہکتے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے محفل کوخشبودار کردیں۔ سامعین کے دامن ان پھولوں سے سجادیں ..... سُبہ حَانُ اللّٰه

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبرا

# عقیقہ کرناستت رسول علیہ ہے

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللَّهِ مِنَ عَلَىٰ مَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّجِيْمِ ....قَالَ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْةً فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمَّاوَ اَمِيطُوا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْةً فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمَّاوَ اَمِيطُوا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْةً فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمَّاوَ اَمِيطُوا عَنْهُ الْكُذِي (بَخَارِي جلدوم)

" حضرت سلمان عامر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کے لئے عقیقہ ہے اس کی طرف سے جانور ذرخ کرواور اس سے میل کچیل دور کرو۔ جانور ذرخ کیا جائے اس کے سرکے بال صاف کئے جائیں اس کی میل کچیل دور کی جائے۔"

حضرات گرامی!

آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے عقیقہ کی فضیلت اوراس کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں تا کہ آپ اس گئے گزرے دور میں نبی اکرم ﷺ کی ایک مرغوب اور پسندیدہ سنت کو زندہ اور تا بندہ کرسکیں۔

عقیقہ کے کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔مشہور محدج حضرت العلام ملاعلی قاری حنفی پیچاللگۂ ارشاد فرماتے ہیں۔

> اب دبيحة مسنونة وَهي شاقة تذبّحُ عَنْ المَولُودِ اليَومِ السَابِعِ مِنْ وَلَا رَتِهِ سُمِّيَتْ بِذَالِكَ لِاَنَّهَا تُذْبَحُ حِيْنَ يَحْلِقُ عَقِيقَةٌ وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي لَكُونُ عَلَى المَوْلُودِ حِيْنَ يُولُلُ

(شرح مرقاة ص۱۵۴ جلد ۸)

عقیقہ لینی ذبیحہ مسنونہ وہ بکری جو پیدا ہونے والے بیچ کی طرف سے اس کی ولادت سے ساتویں دن بعد میں ذرج کی جاتی ہے۔ عقیق .....ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بیچ کے سر پر

ہوتے ہیں۔

🖈 عقیقهانعامالهی پراظهارمسرت ہوتا ہے۔

بیٹااور بچہاللہ تعالی کے انعامات ہوتے ہیں بچے کی پیدائش پرتمام گھرانامسرتوں اورخوشیوں سے معمور ہوتا ہے اورخوشیوں سے معمور ہوتا ہے شریعت نے انسان کواللہ کے حضور قربانی اورشکرانے کا سبق دیا ہے۔ چنانچہ عقیقہ اس شکرانے اور اللہ تعالی کے ہاں نیاز مندی کے اظہار کانام ہے۔

مالی قربانی دیے وقت دل پرآ دمی بوجھ محسوں کرتا ہے مگر اللہ کے حضور مالی قربانی سے تمام مصائب اور آلام کے بوجھ اتر جاتے ہیں۔

دراصل اسلام کی تربیت ہی یہی ہے کہ اپنی خوشی اورغم دونوں اللہ کی رضا اور مرضی کے تابع کر دو۔ اسی میں دونوں جہاں کی برکتیں ہیں۔ اسی میں فلاح ہے اور اسی میں نجات ہے جس خدانے تہمیں بیچے کی دولت سے سرفر از فر مایا ہے اس کی رضائے کے لئے اللہ کے راستہ میں جانور ذرخ کر کے غریبوں اور نا داروں کو بھی اس مسرت میں شریک کرو۔ سبحان اللہ۔

خطیب کہتاہے:

عيد الفطر بهوتو ...... غريب كاخيال ركهو عيد الانتخى بهوتو ..... غريب كاخيال ركهو رمضان شريف بهوتو ..... غريب كاخيال ركهو بچه بیداهوتو ..... غریب کا خیال رکھو

بوری دنیا کوغریب کا خیال رکھنے کا حکم صرف اور صرف دین اسلام کے احکامات مضمرہے۔

کمپونزم۔امپریل ازم۔سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔اسلام سب ازموں پرغالب آگیا۔

ہلاملی قادری حنفی ﷺ کے ثمرات و برکات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیقہ نہ ہوتو بچہ مرض میں مبتلا کہ عقیقہ نے ہوتا ہے۔ اگر عقیقہ نہ ہوتو بچہ مرض میں مبتلا رہتا ہے اور انوارات خداوندی سے محروم رہتا ہے۔ عقیقہ سے بچہ کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور اسے روحانی صحت نصیب ہو جاتی ہے۔

#### عقیقه اورارشا داتِ رسول ﷺ:

عقیقہ کے متعلق سرکار دو عالم ﷺ نے نہایت واضح ارشادات سے امت کی راہنمائی فرمائی ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے عقیقہ کے بارے میں چنداحادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں تا کہ آپ ارشادات رسول کی موجودگی میں عقیقہ کے برکات وانوارات سے بہرہ ورہوسکیں۔

## ارشاد مصطفیٰ ﷺ:

عَنْ سَلْمَانَ ابْنِ عَامِرِ الصَّنْتِي قَالَ سَمِعُتْ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْمَهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ المُعْلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

' حضرت سلمان بن عامر صنی سے روایت ہے کہ میں نے رسول

الله الله الله عنه سے میفر ماتے ہوئے سنا کہ بچ کے ساتھ عقیقہ ہے ( یعنی الله تعالی جس کو بچہ عطا فر مائے تو وہ عقیقہ کرے ) لہذا بیچ کی طرف سے جانور ذنح کرواور اس کا سرصاف کرو۔''

کے اس حدیث میں بچے سے میل کچیل دور کرنے کا یہی مطلب ہے کہ بچے سے عقیقہ کرنے کے بعدروحانی آلودگی دور ہوجاتی ہے اوراسے روحانی بالیدگی حاصل ہوتی ہے بچہ زندگی میں فطر تأروحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے۔اس لئے مسلمان کوچا ہیے کہ بچہ کی پیدائش کے بعداس کا عقیقہ کرے۔

#### ساتویں دن جانور ذرج کیا جائے:

عَنْ الحسَن ابن سمرة ان جندب أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلَّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَه تُذْبَعُ عَنْهُ يَوْمُ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمِّى (ابوداوَدُس٣١٢ مَنْ عَلِداول ١٥٥٥)

"حضرت حسن بن سمرة بن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض میں رہن ہوتا ہے جو ساتویں دن اس کی جانب سے ذبہ کیا جائے اور اس کا سرمنڈ ایا جائے اور نام رکھا جائے۔"

#### خطیب کہتا ہے:

- 🖈 ساتویں دن جانور ذیح کیا جائے۔
  - ☆ خيكاسرمنڈاياجائ۔
  - ☆ یخکانام رکھاجائے۔

تین باتیں پیدائش کے بعد بیچ کے لئے والدین کوکرنا چاہئیں۔

کے والدین کے لئے راحت ہوگا اور والدین بیچ کے لئے روحانی راحت کا سامان کھریں۔

# عقیقه میں کتنے جانور ذبح کئے جا کیں:

عَنْ ام كرزُّ قَالَ سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ام كرزُّ قَالَ سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يَضُرُّ كُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ الْنَا ثُلَّ الْمُنَا الْمُنَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ الْعُلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(تر مذى جلداول \_نسائى \_ابودۇد)

''حضرت ام کرڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ عقیقہ کے بارے میں فرمار ہے تھے کہ لڑکے کی طرف سے دو مکریاں اورلڑکی کی طرف سے ایک بکری ذرج کی جائے۔''

🖈 💎 دوبکر یوں کا ذبح کرنامستحب ہے لیکن اگرایک بکرابھی ذبح کر دیا جائے تو دوست

-4

عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَمْدُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَداً فَإِحِبُّ أَنْ يُنْسِك عَنْهُ فَلْيُنْسِك عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً-

(ابوداؤ ص٣٩٢ نسائی ج٢)

"حضرت عمر و بن شعیب اپنے والداور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ ہووہ اس کی طرف سے وربکریاں اورلڑکی کی طرف سے دو بکریاں اورلڑکی کی طرف سے دو بکریاں اورلڑکی کی طرف سے ایک بکری ذیج کرے۔"

# کتنے بکرے دیئے جائیں:

قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَنْسِكُ اَحَدُ نَا عَنْ وَلَكَهٖ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ مِنْ كُمْ اَنْ يُّنْسِكَ عَنْ وَلِدِهٖ فَلْيَغْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاقًا-

(ذاداالمعادجلداول ٢٥٧)

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سر کار دوعالم ﷺ نے اپنے بیچے کی پیدائش پر دو بمروں اور نیکی کی پیدائش پرایک بمری ذیح کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔

کے حضرت العلام بدر الدین عینی پھالگیان روایات سے استدلال کرتے ہوئے ارشاوفر ماتے ہیں۔

هٰذَا يَدُلُ عَلَىَ الْإِسْتِحْبَابِ۔

عقیقه مستحب ہے اوران روایات سے علامہ بینی کے نز دیک اس کا استحباب ثابت

ہوتاہے:

#### حضور ﷺ نے حسنین کا عقیقہ کیا:

عَنْ إِنِي عَبَاسٌ تَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْهِرْسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبَشًا كَبَشًا (ابوداؤد)

'' حضرت ابن عبادرضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ نے حسنؓ اور حسین ؓ کا عقیقہ ایک مینڈ ھے سے کیا۔''

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ سرکار دوعالم ﷺ نے اپنے نواسوں کی طرف سے خود عققہ کیا۔ جوامت کے لئے راہنمائی اور روشنی مثال ہے۔

🖈 سنت رسول کوزنده کرناامت کافریفیه ہے۔اب سنت کا احیاء خیرو برکات پیدا کرے گا

اور بچے میں روحانی کیفیات پیدا ہوں گی اور روح میں بالید گی پیدا ہو گی جس سے اس کے ستقبل میں انابت الی اللہ کا ذوق پیدا ہوگا۔

#### اہل حدیث علماء کا فتو کی:

فآویٰ نذریه میں ہے:

عقیقہ جمہور کے نزدیک سنت ہے واجب نہیں اور امام ابو حنیفہ ﷺ کے نزدیک

مستحب ہے۔ (فقاوی نزیریہ جلدسوم)

حضرات گرامی!

میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت تھکم رسول اور عمل رسول کے متعلق ارشادات رسول کا ایک گلدستہ پیش کیا ہے جس میں بیچ کی پیدائش پرعقیقہ کرنے کی سنت کا عمل فاہر کیا ہے۔ان پڑعمل پیرا ہوکراس کی خوشبو گھر پھیلائی جائے ایک ایساعمل جس سے خیرات و برکات کا عمل سنت رسول کی پیروی میں زندہ ہو جائے اس سے ایمان اور عمل میں ایک ولولہ تازہ پیدا ہوگا۔

الله تعالى مم سب كواس يرمل كى توفق عطا فرمائے - آمين

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

تقر رینمبر ۷

# سيرت سيّده زينبُّ بنتِ رسول الله عِينَانَيْ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُوذُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم وَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيْم ِ .... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هِي خَيْرُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِي هِي أَفْضَلُ بَنَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هِي خَيْرُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِي هِي أَفْضَلُ بَنَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هِي خَيْرُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِي هِي أَفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِي هِي الْفَضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِي هِي اللهِ المَّاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هِي خَيْرُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِي هِي اللهِ الرَّدُونِ اللهِ الرَّهُ اللهُ اللهُ الرَّهُ اللهُ ال

للبیہ بھی ۔ دلائل نبوۃ للبیہ بھی جلد ۲) (مجمع الزوائد للبیہ بھی ۔ دلائل نبوۃ للبیہ بھی جلد ۲) '' جسے میری وجہ سے ستایا گیا میہ میری افضل بیٹی ہے جسے میری وجہ سے دکھ پہنچائے گئے۔''

حضرات گرامی!

آپ کومعلوم ہے کہ سرکار دوعالم کے کی جارصا جزادیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے جاروں کومتاز مقام عطافر مایا تھا۔ سرکار دوعالم کے جاروں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ بیٹی ویسے بھی والد کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور جب وہ اپنی صلاحیتوں اور انسانی خوبیوں سے مالا مال ہوتو والد کوخصوصی تو جہات کی ستحق ہوتی ہے۔

سرکاردوعالم کی چارصا جزادیان حضرت سیدہ خدیجہ کے طن مبارک سے پیدا ہوئی تھیں۔ان پر جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف رافضی فرقہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ان کے اختلاف کی وجہ سے صحابہ کرام سے دشمنی اور بغض ہے کیونکہ اگر وہ حضور کی کی چار صاحبزادیاں تسلیم کرتے ہیں تو انہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کی عظمتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔سیدنا عثمان غنی کی عظمتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔سیدنا عثمان غنی کی عظمتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔سیدنا عثمان عثمان میں داماد رسول ثابت ہوتے ہیں

تو پوری دنیائے شیعت کامحل دھڑام سے زمین بوس ہوجاتا ہے اور شیعہ ازم کا پورا خاکہ نیست و نابود ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس فرقہ نے رسول اللہ ﷺ کی چارصا حبز ادیوں کا انکار کیا ہے گریان کا فریب نفس اور دھوکا ہے حضور سرور کا کنات ﷺ کی صاحبز ادیوں کی تعداد کا چار ہونا شیعہ شی کتابوں سے روز روشن کی طرح ثابت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کرسکتا۔

ان چارصا جزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب علیہ میں سیدہ ام کلثوم علی ،سیدہ ام کلثوم علیہ ،سیدہ فاطمہ علیہ میں ۔ چھوٹی تھیں۔

#### سيره زينبُّ كا نكاح:

سیدہ زینب ﷺ کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ ﷺ نے اپنی ہمشیرہ کے بیٹے الی العاص سے حضور ﷺ کی اجازت سے کر دیا تھا۔

رسول الله ﷺ نے حضرت خدیجہ ﷺ کے اس فیصلہ کو قبول فر مایا لیا اور اس کی مخالفت نہیں فر مائی۔ مخالفت نہیں فر مائی۔

> وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخَالِفُهَا۔ (البدايه والنها مرج ٣)

# بچیوں میں اسلام لانے میں پہلانمبر:

حضرات محترم! آج تک آپ نے اسلام لانے والے حضرات کا تذکرہ اس ترتیب سے سناہوگا کہ اسلام لانے والوں میں ترتیب یوں ہے:

> مردوں میں اول نمبر......حضرت ابو بکرصدیق ﷺ عورتوں میں اول نمبر......حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ ﷺ غلاموں میں اول نمبر......حضرت زید ﷺ

بچول میں اول نمبر .....حضرت علی ﷺ

گر بچیوں میں اول نمبر کس کا ہے اس کو شہرت نہیں ہے یا شہرت نہیں دی گئے۔ حالانکہ اہل سنت کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اوروہ کتابیں ہمارے ہرکتب خانہ کی زینت ہیں لیجئے آ پ بھی اس حوالہ کو ذہن نشین کر کے اسے عام سیجئے اورعوام کے دل و د ماغ میں رات نجیجے اور اسے بار بار بیان سیجئے بار بار دہرائے کہ بچیوں میں سب سے پہلے سب سے اول ایمان لانے میں سیدہ رقیہ سے اور سیدہ ام کلثوم کی کا اول نمبر ہے یہ بچیوں میں ایمان لانے میں اور یہ بھی یا در ہے کہ یہ دونوں بیٹیاں۔

🖈 سيده خديجه كلي يليال ہيں۔

🖈 محمدالرسول الله ﷺ كى صاحبز ادياں ہيں۔

🖈 سیدناعثمان غنی دی کی بیویاں ہیں۔

🖈 عثمان غني 🕮 داما درسول 🏙 ميں

یہ اعزاز صرف اور صرف سید ناعثمان غنی ﷺ کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں پینمبر ﷺ کی دوبیٹریاں میں۔

خُ فَلَمَّا أَكُرَمُ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبُوَّتِهِ أَمَنْتُ خَدِيْجَةَ وَبَنَاتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبُوَّتِهِ أَمَنْتُ خَدِيْجَةَ وَبَنَاتُهُ (البداية والنهاية جَسُّلُ الله)

جب سرکار دوعالم ﷺ نبوت کے اعز از سے مشرف ہوئے خدیجہ اور آپ کی بیٹیوں نے ایمان قبول کیا اس طرح بچیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی انہیں سعادت حاصل ہوگئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ایمان لانے میں مردوں میں اول نمبر ......صدیق اکبر ﷺ ہے۔ عورتوں میں اول نمبر .....خدیجہ طاہر ہ ﷺ ہے۔ بچوں میں اول نمبر.....علی مرتضٰی ﷺ کا ہے۔ بچیوں میں اول نمبر.....ام کلثوم ﷺ اور رقیہ ﷺ کا ہے۔ غلاموں میں اول نمبر.....نید ﷺ کا ہے۔

# مشركين كاناياك منصوبه ابي العاص كوطلاق دينے كى ترغيب:

سرکار دوعالم کی کومشرکین مکہ تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرد گذاشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب سرکار دوعالم کی نے ۔۔۔۔ لا الله والله الله الله مسکی صدانے پورے مکہ میں انقلا بی فضا پیدا کردی تو مشرکین مکہ نے ابی العاص کو بات پر اکسایا کہ نبی اکرم کی بٹی کو طلاق دے دی جائے ابی العاص پر بہت دباؤ ڈالا گیا۔ مگر آپ نے قریش مکہ کے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا اور نہایت تنق سے ان کی بات کومستر دکر دیا اس طرح تاریخ میں ابی العاص زندہ جاوید ہوگئے۔

فَلَمَّا نَادَى قُرَيْشًا بِالْمِ اللهِ تَعَالَىٰ اَتُوْا اَبَا الْعَاصِصَبْنَ رَبِيْمٍ فَقَالُوْا فَارِقُ صَاحِبَتَكُّو نَحْنُ نَتَزَ وَّجُكَ بِأَيِّ إِمْرَأَةٍ شِغْتَ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَاوَاللهِ لَا أَفَارِقُ صَاحِبَتِيْ وَمَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِسِامُرَءَتِيْ أَفْضَلُ إِمْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (البرايوالنهاييج)

ہدایت کسی دوکان سے تھوڑا ہی ملتی ہدایت کا خزا نہ تو اللہ تعالی کے پاس ہے اس نے ہی ابی العاص کے دل میں یہ بات ڈالی کہ زینب کوطلاق نہ دی جائے یہی عورت تیری عاقبت میں سرفرازی کا باعث بنے گی

ذَالِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ-

حضور ﷺ كوالى العاص كى بيادالسندآئي:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَكَرَ مَصَاهِرَةَ وَأَثْنَى خَيْرًا حِيْنَ اَبَىٰ اَنْ يُطَلق زَيْنَبَ لَمَّا سَأَلَتُهُ قُرَيْشٌ ذَالِكَ \_ (البرايي ٣١٢)

''رسول الله ﷺ نے ابی العاص کی دامادی کو بنظر تحسین دیکھا اوراس بات کو بے حدسراہا کہ اس نے زینب گوطلاق کے مسلم میں قریش کی شرارت کو ناکام بنادیا۔''

ا بی العاص کی یہی اوا ان کو دولت ایمانی سے مالا مال کرنے کا ذرایعہ بن گئ سبحان الله۔

## جتكِ بدركے دوقيدى اور حضرت زينب كامار:

الله تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ جنگ بدر کے قید یوں میں حضور ﷺ کے چیا حضرت عباس اور آپ کے دمادا بی العاص بھی شامل تھے۔

یہ دو بجیب قیری تھا یک چچا تھا ایک د مادتھا اس سے بڑھ کراور تعجب کیا ہوگا کہ چچا بھتیج کے خلاف اور د مادسسر کے خلاف لڑنے کے لئے آئے تھے۔

كيااختلاف تفا؟ ـ

یمی عقیدے کا ختلاف تھا۔

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ كَا اختلاف تفار

توحيدوسرك كااختلاف تھا۔

یہی ایک ہی اور ایک بھی کا اختلاف تھاجس نے

ایک گھر،ایک قبیلہ،ایک خاندان کے افرا دکو نبی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا

تھا۔

چیا بھی گرفتار ہو گیا.....اور داماد بھی

چپامیر تھااس نے اپنافد میادا کردیا۔ گرد ماد کے پاس پھی نہیں تھااس نے مکہ میں حضرت زینب کے نہیں تھااس نے مکہ میں حضرت زینب کے نے مکہ سے فد میکا سامان بھیجے وقت اپنا ہار بھی گلے سے اتار کر بھیج دیا جو آپ کو حضرت خدیجہ طاہرہ کے فت نے شادی کے وقت دیا تھا رحمت عالم کے سامنے خدیجہ کا دیا ہوا بٹی کا ہار پہنچا تو آپ پر رقت طاری ہوگئی اور آپ کا دل بھر آیا اور آپ کی آئھوں سے آنو جاری ہوگئے۔ ماضی کی یا د تازہ ہوگئی خدیجہ کی زندگی کا تاب ناک دور باد آگیا۔

آپ ﷺ نے اصحابؓ رسولؓ سے فر مایا کہ تمہاری مرضی ہوتو بٹی کو ماں کی یادگار واپس کردو؟ سب نے تسلیم کیا۔گردنیں جھکادیں اوروہ ہارواپس کردیا۔

> فَكُمَّا رَاْمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَمَا رِقَّةً شَهِيدَةً حضور ﷺ نے اصحاب کو ہاروا پس کرنے کا ارشاد فرمایا تھا تو سب نے مال واسیاب اور ہارخوش سے واپس کردیا۔

قَالُوا نَعَمَ يَارَسُولَ اللهِ فَاطْلَقُوهُ وَردُوا عَلَيْهَاالَّذِي لَهَاوَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَخَذَ عَلَيْهِ وَوَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَخْلَى ذَيْنَبَ إِلَيْهِ-

(دلائل نبوة للبيهقى جلدا)

''صحابہ ؓ نے ابی العاص کا مال واسباب واپس کر دیا اور رسول اللہ ﷺ نے ابی العاص سے وعدہ لیا کہ وہ واپس جا کر زینب کو مدینہ ﷺ دے۔ابی العاص نے وعدہ کے مطابق زینب کو واپس ﷺ دیا۔''

# محبت رسول ﷺ محبت خاوند برغالب آگئی:

سرکار دوعالم ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ اورایک انصاری صحابی کو حضرت زینب کو مکہ مکر مہ سے مدینہ منور ہ لانے کے لئے بھیجا۔ وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَیْد بن حارثه وَ رَجُلاً مِّنْ أَنْصَارِ ـ (الى داؤد ٢٦)

''سیدہ زینبؓ کو جب اپنے والدگرامی کا پیغام پہنچا تو آپ نے فوراً مدینہ منورہ روانگی کے لئے تیار ہوگئیں۔''

#### حضرت زینب مرینه کے راسته میں حملہ:

جناب ابی العاص نے اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ آپ کوروانہ کردیا مگر ہبار نامی ایک شخص نے عداوت مصطفیٰ ﷺ کی وجہ سے حضرت زیبنٹ پر تیرسے تملہ کیا آپ اونٹ سے گرکر زخمی ہو گئیں اور یہ تکلیف آپ کو عمر بھی رہی مگر آپ چند یوم شہر نے کے بعد پھر مکہ مکر مہروانہ ہو گئیں۔ اوراس طرح سیدہ زینٹ اپنے والدگرامی کے پاس پہنچ گئیں۔

# بیٹی نبی ﷺ کی نظر میں:

سر کارِ دو عالم ﷺ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت زینب ﷺ کے متعلق ارشاد

فرمایا:

هِي خَيرٌ بِنَاتِي اُصِيبَتُ فِيَّ -

''نینب میری بہترین بیٹی ہے جس کومیری وجہ سے ستایا گیا۔'' پیافضل بیٹی ہے جسے میری وجہ سے دکھ دیا گیا

(مجمع الزوایہ للبیہ قی ج9 دلائل البنوۃ للبیہ قی جس) بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے اور جب نسبت مصطفیٰ ﷺ کا تعلق بھی نظر آئے تو فضائل مراتب میں ایک اور ایک بھی عظمتیں پیدا ہو جاتی

ئيل -

## ا في العاص دولتِ ايمان سے سرفراز ہوگئے:

چندسال کے بعد جناب ابی العاص ملک شام سے تجارت کا مال لے کر آرہے تھے کہ مسلمان دستوں نے ان کو مال واسباب کے ساتھ گرفتار کر لیا تمام مال ایک ایک سیاہی پڑتھیم کر دیا گیا یہ چھپ کر حضرت زینب کھے کے ہاں پنچے انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔ سرکار دو عالم کھی نے حضرت زینب کی اس پناہ کو قبول فر ما یا اور مسلمانوں سے فر ما یا کہ اگر مناسب سمجھوتو ابی العاص کا مال واسباب وا پس کردو۔ پھر تمام مسلمانوں کی تسلیم کی گردنیں جھک گئیں اور سیاہیوں نے ایک ایک دھا گا وا پس کردیا۔

اب بيداييا دارنه تها جوخالى جاتا ابوالعاص واليس مكه آئ ورتمام شركاء كوان كا ماحول حوالے كرديا اور ببانگ وہل ..... اشهد ان لا الله الله واشهد ان محمد اعبد و رسوله ..... پڑھ كراسلام كى دولت سے مالا مال ہوگئے۔

خطیب کہتاہے:

خدمت رسول کا صله......ا بی العاص کول گیا......

ایمان مل گیا

اسلام ل گیا

خدامل گیا

مصطفیٰ ﷺ مل کہا

مدینهل گیا

مدینے والامل گیا

سرکار دوعالم ﷺ نے ابی العاص کی مدینہ واپسی پرسیدہ زینب ﷺ کے نکاح

کی تجدید فرمادی۔

#### اولا دسيره زينبُّ:

حضرت سیدہ زینب ﷺ کواللہ تعالیٰ نے دوفرزندعطا فرمائے۔ان میں سے ایک فوت ہو گیااوردوسرے بیٹے کانام ....علی ہےایک بیٹی تھی جس کانام امامہ تھا۔

حضرت زینب ﷺ کا ایک بچہ جب فوت ہونے لگا تو آپ نے رسول ﷺ کو

پیغام بھیج کراطلاع کی تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔

لِلَّهِ مَا عُطَىٰ وَلِلَّهِ مَا اَخَذَ۔

''الله كى چيز ہےاسى نے واپس لے لى۔''

خطیب کہتا ہے:

زندگی کا یہی خلاصہ ہے۔

زندگی کا یہی ماحصل ہے۔

لوگ بڑی بڑی موشگا فیاں پیدا کرتے ہیں۔

لوگ زندگی کے بہت فلفے بیان کرتے ہیں۔

زندگی کالب لباب اورخلاصه ۱

جوز بان نبوت سے بیان ہوا۔

وہ اس قدر جامع ہے کہ

لِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ .....وَلِلَّهِ مَا أَخَذَ

جو کچھ دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ واپس لیا وہ بھی اللہ ہی کا

تھا۔

# 

سرور دوعالم ﷺ حضرت زیب کے بچے کودیکھنے کے لئے تشریف لے گئے تو پچلوآپ کی گودیس رکھ دیا گیا۔۔۔۔۔وَنْفُسه، تَتَقَعَّعُ۔۔۔۔یغنی بچے کے آخری سانس تھے۔ بچے کی بید حالت دیکی کررسول اللہ ﷺ پررفت طاری ہوگئی اور آپ کے آنسوجاری ہوگئے۔

سعد بن عبادہ ﷺ یہ کیا ہے؟ تو آپ

آنسوبہارہے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ بیتور حمت ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ

دی ہے۔

فَإِنَّهَا يَرُحُمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الرَّحَمَاء

(مشكوة باب البكاء على الميت)

#### خطیب کہتا ہے:

🖈 باختیارآ نسواور ہوتے ہیں۔

بااختيارآ نسواور ہوتے ہیں۔

اللہ کے آنسواور ہوتے ہیں۔

یل کیآ نسواور ہوتے ہیں۔

دردسے پیتہ چلتاہے کہ

رونے والا دل سے مغموم ہے۔ یارونے والا کرائے کامغموم ہے۔

🖈 برادران بوسف کے آنسواور تھے۔

🖈 حفرت ليقوب عليه السلام كآنسواور تھ..... پة چلا-

کے ہے اسمحبوب ہوتے ہیں۔

ے ہے آنسوم دود ہوتے ہیں۔ چھآنسوم دود ہوتے ہیں۔

## على بن زينبُّ:

قبیلہ بنوضامرہ میں دودھ پلانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ آپ کا جب دودھ چھڑایا گیا تورسول اللہ ﷺ نے ان کی تربیت اور کفالت اپنے ذمہ لے لی۔

#### امامه بنت زينب<sup>ع</sup>ُ

حضرت امامہ بنت زینب ﷺ دوررسالت میں پیدا ہوئیں۔سرکاردوعالم ﷺ کے آستانہ عالیہ میں پرورش پائی۔

حضرت امامہ ﷺ بہت ہی پیار کرتے تھے حضرت البوقادہ ﷺ بہت ہی پیار کرتے تھے حضرت البوقادہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور امامہ بنت البی العاص آپ کے دوش مبارک پڑھیں۔آپ نماز ادا فرماتے رہے جب رکوع فرماتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو اس کو اٹھا لیتے تھے۔ ( بخاری جب برجمۃ ولد )

خطیب کہتاہے:

امامه رفي بنت زينب رسول الله کے كندهوں پر

حسن وحسین بن علی رسول کے کندھوں پر ......اور ....

محدالرسول الله ہجرت کی رات صدیق کے کندھوں پر ۔ سبحان الله

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

#### امامة كونبوت كاانعام:

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک فیتی ہار پیش کیا گیا۔تمام از واج مطہرات آپ کے پاس جع تھیں اور حضرت امام بھی میں کھیل رہی تھیں۔ آپ نے از واج مطہرات سے سوال کیا کہ یہ ہارکیہا ہے؟

سب نے کہا کہ ایسا ہارتو ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ بیتو بہت ہی عمدہ ہار ہے آپ نے ہارکو پکڑااور فرمایا کہ لَا وَ فَعَنَّهَا اللي اَحَبَّ اَهْلِي إِلَى ۔
" بيه ہار میں اس کو دوں گا جومیرے اہل بیت میں مجھے سب سے محبوب ہوگا آپ نے وہ قیمی ہار حضرت امامہ میں کوعطافر مادیا۔" (الغابہ جلد ۱۵ الاصابہ جلد ۲۷)

#### سيره زينبُّ كي وفات:

سیدہ نیب کے کارخم تازہ ہوگیااوراس کی وجہ سے بیاری شدیدہوگی اور آپ آٹھ ہجری میں وفات پا گئیں۔حضرت نیب کی کی وفات سے سرکار دو عالم کے کوشدید صدمہ پہنچااور آپ کی تمام بہنیں اس حادثہ فاجعہ سے بے حدثمگین ہوگئیں تمام مدینہ کی عورتیں جمع ہوگئیں اور شدتِ جذبات سے رونے لگیں۔

حضرت عمر ﷺ کی وفات کاس کرتشریف لائے۔آپ نے عورتوں کوروتے دیکھ کر انہیں رونے سے منع فر مایا۔سرکار دو عالم ﷺ نے اس موقع پر ارشاد فر مایا کہ

مُهُمَایا عُمَر ثُمَّ قَالَ إِیّا کُنَّ وَ تَعْیِقَ الشَّیطَانَ ثُمَّ قَالَ آنَهُ فرمایا جب عُسل سے فارغ ہوں تو مجھے اطلاع کرنا پس ہم نے اطلاع کردی توسرکار دوعالم ﷺ نے اپنا تہبندا تارکرجہم اطهر سے عنایت فرمایا اور فرمایا کہ میرے تہبند کو کفن کے اندر رکھ دو۔ (بخاری جلد اول کتاب البخائز)

#### خطیب کہتا ہے:

🖈 آپ کی چادر کفن میں رکھی گئی

🖈 معلوم ہوا کہ آپ کے لباس میں برکات نبوت ہیں۔

ک علائے دیو بنداہل سنت والجماعت پیغمبر کے لباس اورجسم اطہر کے ساتھ ملی ہوئی چیزوں کو ہابر کت سمجھتے ہیں۔

- انى ﷺ مارك ۔
- لم جسم نبی ﷺ مبارک۔
- اسم نبی ﷺ مبارک۔
- الباس نبي ﷺ مبارك ٢

#### يغمبر المناكم المرجيز مبارك:

- 🖈 نبی ﷺ کی مسجد مبارک۔
- ن ﷺ کامصلے مبارک۔
  - ﴿ نبي ﷺ كامنبرمبارك ـ ♦
    - 🖈 نبی ﷺ شهرمبارک۔
  - ﴿ نبي ﷺ كاسفرمبارك ـ ♦
  - انى ﷺ كابدرمبارك 🚓
  - 🖈 نبی ﷺ کا مکہ مبارک۔
- 🖈 نبی ﷺ کامدینه مبارک۔
  - نى ﷺ كاسىنەمارك -
- 🖈 نى ﷺ كايسىنەمبارك..... 🖈

#### سیره زینب کا جنازه حضور ﷺ نے پڑھایا:

وَصَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

''حضرت زینبn کا جنازه سرکار دوعالم ﷺ نے پڑھایا۔''

مدینه منورہ کے تمام صحابہ اور صحابیات سیدہ زینب کے جنازہ میں شریک ہوئے حضرت فاطمہ کے جنازہ شریک تھیں۔حضور کے زینب کی قبر میں خوداتر اوراس

1+1

طرح قبرمبارک کومطهر کر دیا۔

#### قبرزینب میں حضور ﷺ خوداترے:

حضرت انس کے مرکار دوعالم کے مام کا معیت میں سیدہ نہ بنب کو دفنا نے کے لئے حاضر ہوئے ہم قبر پہنچ تو سرکار دوعالم کے مغیم مبیٹے تھے۔ ہم سے کسی کو بھی رسول اللہ کے کہ مخموم دیکے کر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی قبر کی لی تیار ہونے میں کچھ دیرتھی۔ سرکار دوعالم کے قبر کے قریب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی قبر کی لی تیار ہوگئ تو آپ کواطلاع دی گئی ہم سب جیرانی سے خاموش بیٹے بیٹے کرانظار فرمانے گئے جب قبر تیار ہوگئ تو آپ کواطلاع دی گئی ہم سب جیرانی سے خاموش بیٹے رہے جب آپ کواطلاع ہوگئ تو آپ کو دقبر کے اندرتشریف لے گئے اورتھوڑی دیر کے بعد آپ نے قبر سے باہر تشریف لائے آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا اورغم کے آثار کم ہوگئے تھے طبیعت نے مغموم بثاش تھی ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ گئے! ہم اس سے پہلے آپ کی طبیعت کے مغموم ہونے کے پیش نظر بات کرنے کی جرائت نہ کر سکے۔ اب آپ کی طبیعت میں بٹاش ہے اس کی کیا ہونے ۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ قبر کی تنگی اور خوف ناکی مرے سامنے تھی یہ بات مجھے ناگوارگزررہی تھی۔اس لئے میں نے اللہ تعالی سے دعاکی ہے کہ زینب ﷺ کے لئے اس حالت کو آسان کر دیا جائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جسے اللہ تعالیٰ نے منظور فرمالیا اور زینب ﷺ کے لئے آسانی فرمادی۔

قَالَ كُنْتُ أَذْكُرُ ضِيْقَ الْقَبْرِ وَغَمَّهُ وَضُعْفَ زَيْنَبَ فَكَانَ ذَالِكَ يَشُقُّ عَلَى فَدَ عُوْتُ عَوْتُ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْهَا فَقَعَلَ دمجمع الزوائد) حضرات گرامی! میں نے بڑی تفصیل سے حضرت زیب بھے بنت رسول اللہ علی کے حالات طیبات اور فضائل ومرا تب آپ کے سامنے عرض کردیئے ہیں تا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سرکار دو عالم بھی کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ آپ کی چار بیٹیاں تھیں جن میں حضرت سیدہ زیب بھی سب سے بڑی تھیں اور سرکار دو عالم بھی آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور آپ کا مرتبہ اور مقام بھی بہت او نچا تھا۔ اسی لئے حضور اکرم بھی نے حضرت نیب بھی کے متعلق ارشا دفر مایا کہ

ردو رر و و در د خیر بناتی اُصِیبت فِی

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبر٨

# سيده رقيه بنت رسول الله والله

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْمَا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْم وَ بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّجِيْم .... وَاَسْلَمَتْ حِيْنَ السَّيْطِنِ الرَّجِيْم فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَمَتُ أُمُّهَا خَدِيْجَةَ بِنَتِ خُويُلِل وَبَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي وَ إِخُوتُهَا حِيْنَ بِا يَعَهُ النِسَاء (طبقات ابن سعد 5)

دُسيده رقيمُ اللهُ عَنْ اليَّانِ لِيَا عَلَىٰ لِيَانَ عَلَيْهِ النِسَاء وسرى عورتول في رسول بنت خويلد في ايمان قبول كيا تها۔ اور جب دوسرى عورتول في رسول الله عنها اور آپ كي الله عنها اور آپ كي بہنوں في رسول الله كي باتھ بربيعت كي لئي في ...

## بچيول ميں پہلانمبر:

حضرات گرامی! آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم کے گی حقیقی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا ذکر کیا جائے گا جو حضرت خدیجہ کے اسلام لانے میں بھی پہلا نمبر حاصل ہے کیونکہ آپ نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا اور انہیں اسلام لانے میں بھی پہلا نمبر حاصل ہے کیونکہ آپ نے اسی د وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا جب سیدہ خدیجۃ الکبری نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسے دل وجان سے قبول کرلیا تھا اس طرح بچیوں میں حضرت رقیہ کی کو اسلام لانے میں اولیت کا شرف حاصل ہے نہ صرف آپ کو بچیوں کے گروہ میں ایمان لانے میں اولیت حاصل ہے بلکہ سرکار دو عالم کے کی بیعت کرنے میں بھی آپ کوشرف بیعت کا عزاز حاصل ہے گویا کہ

- 🖈 سيده رقيه دي بنت رسول الله على بين 🖈
  - 🖈 سيده رقيه 🥮 بنت خديجه 🥮 بيں۔
- 🖈 سیده رقیه دی بچیول میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔
- ک سیده رقیه کی نے خواتین کے ساتھ رسول اللہ کی سے شرف بیعت حاصل کیا۔ قال کے اُبود کا اُبوکہ کھی رکسی مِنْ رکسی حَرَمٌ اِنْ لَّهُ سیطلق اِبَنَتَهُ فَقَارَ فَهَا وَكُمْ یَکُنْ دَخَلَ بِها۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸)

"جب سرکار دوعالم علی مبعوث ہوئے اور اللہ تعالی نے سورہ تبت یدا آبی لہب نازل فرمائی تو ابولہب نے عتبہ اور عتبیہ سے کہا کہ تہہارا اور میرامانا جانا اس وقت تک حرام رہے گا جب تک تم محمد علی کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔"

ابولہب کے کہنے پرانہوں نے حضور ﷺ کی چار بیٹیوں کوطلاق دے کرجدا کردیالیکن ابھی تک رضتی نہیں ہوئی تھی۔

# حضرت عثمانً كوداما ومصطفى على الله مونے كاشرف واعزاز:

اللہ تعالی نے حضرت عثان ﷺ کو داماد مصطفیٰ ﷺ ہونے کے شرف سے سرفراز فرمانا تھا۔اس لئے بیاعزاز نہیں حاصل ہوا کہ رسول اللہﷺ نے سیدہ رقیہ ﷺ کا نکاح حضرت عثان غنی ﷺ سے کردیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی عزیزہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے سے کردوں۔ چنانچے سرکاردوعالم کے نے حضرت رقیہ کے کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے کے ساتھ کردیا اور ساتھ ہی رفعتی کردی۔ ( کنز العمال جلد ۲) خطیب کہتا ہے:

عثمان ﷺ ۔ عثمان ﷺ ۔

عثان ﷺ کے خلاف زبان درازی سیسنبوت کے خلاف زبان درازی ہوگئی۔

عثان ﷺ كا گستاخ .....سرسول الله ﷺ كا گستاخ اور .....خاندا رسول كا گستاخ -

# سيدناعلى المرتضيُّ كاعظمت ِسيدنا عثمانٌّ برا ظهارِ خيال:

حضرت على المرتضٰی ﷺ حضرت عثمان ﷺ کی عظمتوں پر اس طرح پھول

برساتے ہیں کہ

وَرَقَهُ ، رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةً رَعْدَ وَاحِدَةٍ ( كَنْ العمال علم ٢)

''رسول الله ﷺ نے اپنی دوبیٹیوں کا نکاح کیے بعد دیگرے حضرت عثمان''

# علیٰ کی گواہی:

رسول الله ﷺ کے نکاحوں کی گواہی خدانے دی حضرت عثمان ﷺ کے نکاحوں کی گواہی خدانے دی۔ گواہی علی المرتضٰی ﷺ نے دی۔

تکار جھی سچا

اگواه بھی سچا 🖈

🖈 اگر کسی حاسد اور معاند کواعتراض ہے تو حضرت علی ﷺ کے خلاف زبان درازی

کر کے دیکھے پھر کس طرح جہنم میں جاتا ہے۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔

## قریشی عورتوں کا ترانہ:

سیده رقیہ ﷺ بنت رسول اللہ ﷺ کی شادی کے موقعہ پر قریش کی عورتوں نے حضرت رقیہ ﷺ کو شادی کے موقعہ پر قریش کی عورتوں نے حضرت رقیہ ﷺ کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا جس کی دھوم ساری خدائی میں ﷺ گئی۔
وَتَزَرَّجُهَا عُثْمَانَ اَهْمَانُ اَبْنُ عَفَّانَ وَ گانَتُ نِسَاءٌ قُریْشِ یَقُلُنَ حِینَ تَزَرَ وَقَرَّجُهَا عُثْمَانَ اَهْمَانَ اللهِ اِلْمَالَ اَهْمَانَ اللهِ المَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت رقیہؓ اوران کے خاوندعثانؓ سے زیادہ اچھاانسان کسی نے نہیں کھا۔

# سيده رقيةٌ كودو بجرتون كااعزاز:

جس وقت مکہ کی سرز مین مسلمانوں کے لئے تنگ کر دی گئی۔اس وقت سرکار دو عالم ﷺ نے صحابہ کرام کوفر مایا کہتم ارض حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤو ہاں کا بادشاہ کسی مظلوم کود کھ نہیں دیتاظلم نہیں کرتا۔

جب مسلمانوں پر آسانیاں ہوجائیں گی تو پھرتم واپس آ جانا سرکارِ دو عالم ﷺ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرامؓ نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اس ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی ﷺ اور آپ زوجہ محتر مہ حضرت رقیہ بنت رسول ﷺ بھی شامل تھیں چنانچہ صاحب البدایت تحریر فرماتے ہیں۔

مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَثْمَانُ ابْنُ عَفَّانُ وَ زَوْجَتُهُ رَقِيَّةُ بِنْت رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (البرابيوالنهابيك٢٢ج٣)

## رسول ﷺ الله كو بيٹي كى ياد:

سرکارِ دوعالم ﷺ کو حضرت رقیہ ﷺ کی یا دستاتی رہتی اور لوگوں سے حضرت رقیہ ﷺ کے بارے میں دریافت کرتے رہتے۔

ایک مرتبهایک قریش عورت آئی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا تو اس عورت نے عرض کیا کہ

فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدٌ قَدْرَ أَيْتُ خُتنَكَ وَمَعَهُ السَّرَأَتُهُ قَالَ عَلَىٰ أَيِّ حَالَ رَأَيْتُهَا!

عَلَىٰ حِمَارِمِنَ هٰذِهِ الدُّبَابَةِ وَهُوَ عَلَىٰ حِمَارِمِنَ هٰذِهِ الدُّبَابَةِ وَهُوَ الْمُوابَةِ وَهُوَ ووق سُوقَهَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صبحهما الله انَّ عُثْمَان اَ وَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِإِهْلِهِ بَعِلَى لُوْطٍ عَلَيْهِ السَّلَام

اے محمد ﷺ میں نے آپ کے داماد کودیکھا کہ ان کیساتھ ان کی بیوی تھی آپ نے فرمایا کیتم نے انہیں کس حال میں دیکھا تھا؟

تواس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سواری پر سوار تھیں اور حضرت عثمان نے اس سواری کی لگام تھام رکھی تھی۔ وہ اسے چلار ہے تھے سرکار دوعالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ان دونوں کو خبر اور بھلائی عطا فرمائے حضرت عثمان وہ تحض ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ اللہ کراست میں جبرت کی ہے۔

# ملابا قرمجلسی کی تائید:

شیعہ مصنف ملا با قرمجاسی نے جلاءالعیو ن میں لکھا ہے کہ پس یاز وہ مردود چہار زن خفیہاز اہل کفرگر یختند بجانب حبشہ رواں شدنداز جملہ آنہاعثانؓ بودور قیر مخضرت رسول کہ زن

او بود\_(حیات القلوب ۲۳۳۰ ج۲)

#### حبشه سے والیسی:

وَالَّذِي عَلَيْهِ اَهْلُ السِّيرِ اَنَّ عُثْمَانَ رَجَعَ الِي مَكَّةَ مِنْ حَبْشَةَ مَعَ مَنْ رَجَعَ ثُمَّ هَا جَرَبِاهِلِهِ الِيَ الْمَدِيْنَةِ-

(الاصابه ابن حجر جلدم)

''اہل تاریخ اس بات پرمتفق ہیں کہ حضرت عثمان غی حبشہ سے مکہ کی طرف واپس آئے اور پھر مدینه منور ہ کی طرف ججرت فر مائی۔''

#### دو ہجرتیں:

اس طرح حضرت ﷺ کو دو ہجرتوں کا اعزاز وسعادت حاصل ہوئی اول ہجرت حبشہ اور ثانیاً ہجرت مدینہ۔

> سركارِ دوعالم ﷺ نے دو جحرتوں كى اس طرح تصديق فرمائى لَهُ وَلِكَ صُحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ \_(مسلم شريف جلد ثاني)

ہجرت حبشہ چونکہ کشتیوں کے ذریعہ ہوئی تھی اس لئے مہاجرین حبشہ کواہل سفید کہا

گیاہے۔

## سيره رقية كردا بج:

حضرت رقیہ ﷺ کے دو بچے ہوئے پہلا بچہتو ناتمام پیدا ہوااور دوسرا بچہ جس کا نام عبداللہ تھا چھ برس کی عمر میں وفات یا گیا (اسدالغابہ جلد ۵)

جب عبداللہ کا انقال ہوا تو سرکار دوعالم ﷺ نہایت غم گین ہوئے آپ ﷺ نے اسٹا دفر مایا کے نواسے کو گود میں لے لیا اور آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا

1+9

وَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الرَّحْمَاء وَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَذَلَ عُثْمَانَ فِيْ حَفْرَتِهِ-(انبابالاثرافب لاذرى جلدا)

## حضور ﷺ رقيباً كومدية بصحة تھے:

حضرت اسامہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم ﷺ نے ایک گوشت کا پیالہ بھر کر حضرت عثمان ﷺ کے گھر بھیجا جب میں ہدیہ لے کر حضرت عثمان ﷺ کے گھر پہنچا تو دونوں میاں بیوی تشریف فرماتھ۔

عَنْ أَسَامَة بن زَيْدٍ قَالَ بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِصُحْفَةٍ فِيْهَا حُمَّ الله عليه فلما فلا عليه فاذا هو جالِسٌ مَعَ رُقَيَّة مَارُ أَيْتُ زُوجًا احسنُ منها ( كنزل العمال ٢٠)

### حضرت عثمان رسول الله عِنْ كومدية بصحة تها:

جس طرح سرکار دو عالم ﷺ حضرت عثمان کو ہدیہ بھیجتے تھے اسی طرح حضرت عثمان کی ہدیہ بھیجتے تھے اسی طرح حضرت عثمان کی رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ بھیجتے تھے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے شہداور کئی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ اس روز آپ حضرت امسلمٰی کے گر جلوہ فرما تھے حضرت امسلمٰی کے آپ کی خدمت میں وہ کھانا پیش کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ ہدیہ کس نے بھیجا ہے۔

حضرت امسلمی ﷺ نے اسی وقت اللّٰد تعالیٰ کے حضور دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور فر مایا کہ

# حضرت عثمان کے لئے دعا:

رسول الله ﷺ کے ہاتھ حضرت عثمان ﷺ کے لئے دعا کے لئے اٹھ گئے کہ یا

الله!عثمان ﷺ آب سےراضی ہے۔

آ پعثمان سے راضی ہوجائیں۔ سُبحانَ الله

🖈 عثمان ﷺ سے خدا تعالی راضی ۔

🖈 عثمان رہے سے مصطفل 👼 راضی۔

🖈 عثمان على سے مدینے والا رضی۔

🖈 عثان 🕮 ك جله قلب مصطفىٰ 🚵 -

🖈 عثان ﷺ رضائے خداوندی کا سندیا فتہ۔

### حضرت رقیهٔ کی بیاری:

حضرت رقیہ کے جارہ سے تھ تمام اکا برصحابہ کرام کے آپ کے ہمرکاب سے مگر آپ نے حضرت عثان کے کو مدینہ منورہ میں تھر نے کا حکم فرمایا کہ آپ یہیں تھر کر رقیہ کی تمار داری کریں جو ثواب صحابہ کرام کے بدر کی شرکت کی وجہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو داری کریں جو ثواب صحابہ کرام کے بہال مدینہ میں ہی توعطافر مادیں گے۔ رقیہ کی تمار داری کی وجہ سے یہال مدینہ میں آپ کو عطافر مادیں گے۔ اِنَّ لَکَ اَجْرٌ دَجُلٌ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَانِ اَهْلُ بَدُرٍ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَانِ اَهْلُ بَدُرٍ وَمِعَالَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَانِ اَهْلُ بَدُرٍ وَمِعَالَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَانِ اَهْلُ بَدُرٍ وَمِعَالَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَانِ اَهْلُ بَدُرٍ وَمِعَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعُمَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعُمَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَعُمَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعُمَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعُمَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ ا

خطیب کہتا ہے:

حضرت عثمان ہے بازی لے گئے بدری بھی ہو گئے ابدی بھی ہو گئے سب کوایک حصہ .....عثمان ہے کودو حصے سیدر قیہ ہے کی تیار داری رفعتوں کا نشان

#### سیره رفیهٔ کی وفات:

سيده رقيه ﷺ كى وفات ہجرت سے ستره ماه بعد ہوئى۔ سركار دوعالم ﷺ بدر

سے والیسی پرسیدہ رقیہ کی قبر پر جنت البقیع تشریف لے گئے حضور ﷺ کی آمد کاس کرعور تیں بھی جمع ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر ﷺ نے عورتوں کو رونے سے تخی سے منع فرمایا تو آپ ﷺ نے عمر ﷺ کوفر مایا

> مَهُ يَاعُمَر ثُدَّ قَالَ إِيَّاكُنَّ وَلَعِيْقُ الشَّيْطَانُ فَإِنَّه مَهُمَا يَكُونُ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَهِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا يَكُونُ مِنَ اللِّسَانِ وَالْيَهِ فَهِنُ الشَّيْطَانِ (مندالِي داوَد)

# حضرت فاطمةً كاكرييز

حضرت سیدہ فاطمہ ﷺ حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ اپنی بہن رقیہ کی قبر پر گئیں .....

> وَجُعِلَتُ فَاطِمَة رضى الله عنها تبكى على شفير قبر رقية فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْسُحُ النَّامُوعُ وَجُهّهَا بِالْيَدِ وَقَالَ بِالثَّوْبِ (طبقات ابن سعد)

حضرت فاطمہ ﷺ حضرت رقیہ ﷺ کی قبر کے کنارے کھڑی ہوکررونے گی۔سرکاروں عالم ﷺ حضرت فاطمہ کے آنسوان کے چبرے سے صاف فرمارہے تھے پونچھ رہے تھے۔

حضرت رقیہ ﷺ کے لئے حضور ﷺ دعافر مارہے تھے
الْجِقَنِی بِسَلَفِنا عُثْمَان ابن مظعون (طبقات ابن سعد)
اے اللہ! میری بیٹی کے ہمارے پہلے گزرنے والے عظیم انسان عثان بن مظعون کے گروہ میں شامل فرماجو جنتیوں میں سبقت لے جانے والوں سے ہے۔

مدینه نثریف میں صحابہ کرامؓ کی جماعت سے پہلے تخص عثمان بن مظعون ہیں جنہوں نے انتقال فرمایا: جنت البقیع میں مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون پہلے مخص تھے جو دفن ہوئے حضورت عثمان سے حضرت عثمان کے محضور ﷺ آپ کے انتقال سے بے حدم مغموم ہوئے اور آپ نے حضرت عثمان کے پیشانی پر بوسہ دیااور آپ کوسلف میں سے قرار دیا۔

خطیب کہتا ہے:

🖈 سیده رقیہ دی کے لئے سیدہ فاطمہ دی کارونا

بہنوں کے درمیان محبت و پیار کی علامت ہے۔

🖈 رسول الله على كاسيده فاطمة الزبرا عند كآنسو يونج صاانتهائي محبت كى علامت ہے۔

🗠 سيده فاطمه 🍩 سيده رقيه 🍩 كي وفات سے انتهائي مغموم حيس 🕳

🖈 حضور ﷺ کی چاروں صاحبز ادیاں آپس میں پیارومحبت کا سنگم تھیں۔

ان چاروں میں تفریق اور تنقیص کا پہلوا ختیار کرنے والے واصل جہنم ہوں گے۔

حضرات گرامی!

آپ نے رقیہ ﷺ کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے نضائل و مناقب اعت فرمائے آپ نے ان سے آپ کے مراتبہ اور مقام کا اندازہ کیا ہوگا کہ مولی کریم نے سیدہ رقیہ ﷺ کوکس قدر عظم توں سے سرفراز فرمایا تھا۔

الله تعالی ہم سب کو ان کا احترام اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

تقريرنمبره

# سيده ام كلثوم بنتِ رسول الله عليه

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ .... وَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي وَ الْحُوتُهَا حِيْنَ بَايَعَهُ النِّسَاء (طبقات الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي وَ الْحُوتُهَا حِيْنَ بَايَعَهُ النِّسَاء (طبقات النَّسَعر)

''سیدہ ام کلثومؓ نے رسول ﷺ کے دست مبارک پر اپنی بہنوں اور دوسری خواتین کے ہمراہ بیعت کی۔'' حضرات گرامی!

حضرت سیدہ ام کلثوم ﷺ کی تیسری بیٹی تھیں جو حضرت خدیجہ سیدہ ام کلثوم ﷺ کی تیسری بیٹی تھیں جو حضرت خدیجہ ﷺ کی طف مبارک سے پیدا ہوئیں اور آپ کی تربیت نبی اکرم ﷺ نے فرمائی آپ کوسر کاردو عالم ﷺ پرائیان لانے کا شرف اسی وقت حاصل ہو گیا تھا جب آپ کی والدہ نے اپنی دوسری چیتی بیٹیوں کے ساتھ سرکاردوعالم ﷺ کی دعوت پرلبیک کہدیا تھا

سیدہ ام کلثومؓ سے حضورﷺ بہت ہی پیار فر ماتے تھے اور آپ کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔

آپ کی منگنی عتبہ سے ہوئی تھی مگراس نے اپنے والد کے کہنے پرسیدہ ام کلثوم کھنٹو کے طلاق دے دی تھی اس طرح سرکار دو عالم کھنٹے کی اس چیتی بٹی کو اوائل عمر میں ہی صد مات سے دوچار ہونا پڑا میہ مصائب صرف اسلام اور رسول اللہ کھنٹے کی وجہ سے پیش آئے۔

# سيده ام كلثوم كي هجرت:

سرکار دوعالم کے نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فر مائی تو آپ کے خاندان کے جوافراد مکہ مکرمہ رہ گئے تھے ان میں حضرت ام کلثوم کے بھی شامل تھیں رحمت دو عالم کے بیان کی جدائی کا بے حد خیال رہتا تھا چنا نچہ آپ نے ان کولانے کے لئے سواری کا انتظام فر مایا تا کہ آپ کے خاندان نبوت کولانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔

# صدیق اکبڑ کے خزانے کا پھرمنہ کھل گیا:

حضرت صدیق اکبر ﷺ ہمہ وقت رسول اللہﷺ کی خدمت کے لئے مستعد رہتے تھے۔اس لئے آپ نے مکہ مکر مہسے آپ کی بیٹی کولا نے کے لئے تمام مصارف خودادا کئے اس لئے صدیق اکبر پھرنمبر لے گئے اور پانچ سودرہم مصارف سفرصدیق اکبر ﷺ نے اپنی جیب خاص سے ادا کئے۔

> پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

#### خطیب کہتاہے:

- 🖈 صديق 🕮 رسول الله كاوز برخزانه تقا
  - 🖈 جان کی ضرورت ہوتو صدیق 🍩 حاضر
  - 🖈 مال کی ضرورت ہوتو صدیق 🥮 حاضر
- 🖈 صدیق ﷺ کے پاس آیا تولا کھوں کا مالک تھا
  - 🖈 صدیق ﷺ دنیاہے گیا تو کفن بھی پرانالیا

  - اللہ میں کے ذمے کسی کا کوئی بقایانہیں ہے

🖈 اونٹنیاں بھی صدیق اکبر ﷺ نےخرید کو دیں

☆ صديق ﷺ كا گھرانه پھرجيت گيا

🖈 صدیق دے سفر ہجرت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا

🖈 صدیق ﷺ کے گھرانے نے رسول اللہﷺ کے گھرانے کے ساتھ سفر ججرت

کیا کیا شان ہے۔

زندگی میں کیساحسن اتفاق ہے۔

صدیق ﷺ کے ساتھ اورصدیق کا گھرانا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اورصدیق کا گھرانا رسول اللہ ﷺ کے گھرانے کے ساتھ انجے منورہ ہجرت کرکے پہنچے۔

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء

# رسول الله ﷺ كا گھر انااورصديق اكبراً كا گھرانا:

سفر ہجرت میں پھر دنیا نے دیکھا کہ دونوں گھر انوں کے مقدس افراد نے پھر اکٹھے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منور ہ اکٹھے کہنچے۔

اس قافله میں ام المومنین حضرت سودہ ﷺ اور حضرت فاطمة الزہرا ﷺ شامل تقیں زید ہی بھی اس قافلہ میں شامل تھے۔ شامل تھے۔

صدیقی خاندان میں حضرت عبداللہ بن ابی ابحر ہسیدناصدیق اکبر کے اللہ بن ابی ابکر کے اسیدناصدیق اکبر کے اللہ تعالی زوجہ محتر مدام رومان اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے اور حضرت اساء کے کشل وکرم سے بیتا فلہ خیروعافیت سے مدینہ کہنے گیا۔ جب بیقا فلہ مدینہ منورہ پہنچا تو سرکار دو عالم کے مسجد نبوی تغییر کرا رہے تھے۔حضور کے اپنے خاندان کو حارثہ بن نعمان کے ہاں کھمرایا۔

### حجره عا ئشەصدىقة:

سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ کے لئے وہ تجرہ مبارکہ تعمیر کرایا جس میں آپ اس وقت استراحت فرماہیں۔جوگنبد حضرا کے مبارک نام سے مشہور ہے اس تجرہ شریف کا ایک دروازہ مسجد کی طرف رکھوایا گیا۔

خطیب کہتا ہے:

🖈 مجره عائشہ 🍩 کے دروازے سے نکلوسید ھے مسجد جاؤ۔

🖈 مجره عائشہ 🕮 سیدھامسجد لے جائے گا۔

🖈 مسجد نبوی سیدهی حجره عائشه 🍩 لے جائے گی۔

🖈 مسجد نبوی اور جنت دونوں ہمسائے ہیں سبحان اللہ۔

اس لئے حجرہ عائشہ کو جنت بنادیا گیا۔

تا کہاس میں استراحت کرنے والوں کونقذ جنت دے دی جائے۔

# نكاح ام كلثوميٌّ:

حدیث وسیر کی کتابیں اس بات کی گواہ بیں کہ سیدہ ام کلثوم کے کا نکاح حضرت عثان کے ساتھ ہوا۔ سرکار دوعالم کے نحضرت رقیہ کے وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثان کے کے ساتھ کردیا۔ یہ نکاح آپ نے وحی الٰہی کی بنیاد پر کیا۔اسی کئے حضورا کرم کے ارشادفر ماتے ہیں کہ۔

مَا انَّا أُوْ وِّجُ بِنَاتِى وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُزُوِّجُهُنَّ۔

(متدرك حاكم جلده)

"میں نے اپنی بیٹی کا نکا آ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی مرضی سے کیا ہے"۔ سے کیا ہے"۔

#### خطیب کہتا ہے:

حضرت ام کلثوم ﷺ کے کوئی اولا زنہیں ہے بیاللہ کی شان ہے۔

#### وفات ام كلثومٌ:

شعبان ع میں حضرت ام کلثوم کھی کی وفات ہوئی۔

#### عجائبات قدرت:

الله تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ فرما کیں کہ حضور ﷺ کے تمام بیٹوں اور تین بیٹیوں کا انتقال حضور ﷺ کی زندگی میں ہوا۔ حضرت عثان نخی ﷺ اس قدر تظیم مرتبداور مقام رکھتے تھے کہ جب حضرت ام کلثوم ﷺ کے حضرت عثان کوتسلی دیتے ہوئی تو سرور دو عالم ﷺ نے حضرت عثان کوتسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

دوي رد الريبية دفوي ودر المربية وموي ودر المربية المربية وموي ودر المربية المربية والمربية و

''اگرمیری دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے میں ان کا نکاح عثمانؓ سے کرتا'' ۔

یعنی ایک کی اگروفات ہوجاتی تو دوسری کا رشته عثمان ﷺ سے کرتا۔اس طرح بیہ تعلق عثمان سے ہی قائم رکھتا۔

معلوم ہوا کہ حضرت عثمان عنی ﷺ آپ کے اعلیٰ اور ارفع داماد تھے۔ داماد بھی تو اہل بیت ؓ ہی میں شار ہوتا ہے۔ داماد بھی تو سسر کے لئے بیٹوں کی طرح پیارا ہوتا ہے۔

حضرت عثمان ﷺ کو پوری امت میں بینمایاں اور ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ آپ کی زوجیت میں نبی کی دوبیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ

#### نماز جنازه:

حضرت سيده ام كلثوم ﷺ كاجنازه حضورﷺ نے خود برِ هايا۔ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ صَلَّى عَلَيْهَا أَبُوْهَاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (مواہب لدندزرقانی جلد)

نی اکرم ﷺ نے ام کلثوم ﷺ کا جنازہ خود پڑھایا۔خوش نصیبی کی انتہا کہخود رسول اللہﷺ نے پڑھایا۔۔۔۔جنت بل گئی۔

#### حضور ﷺ کے آنسو:

عُن أنَس رضى الله عنه شَهِدُ نَابِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ فَرَالَمِيت ) فَرَ أَيْتُ عَيْنَيْبِ تَدُ مَعَانِ ۔ (مَثَكُوة شَرِيف باب وَن الميت) فَرَ أَيْتُ عَيْنِي كَى وَفَات ير حاضر ہوئے ہم نے ديكھا كه "هم حضور على كى بينى كى وفات ير حاضر ہوئے ہم نے ديكھا كه

#### حضور الله قبر كقريب تشريف فرما تصاورات كي آنكهول ساآ نسوجاري تهـ"

خطیب کہتا ہے:

سے رخصت کرنا تھا۔ بیٹی کے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے آنسو .....

🖈 بیٹی کے لئے رحمت اور شفقت کا نذرانہ تھے۔

المت کے آنسوتھے۔

🖈 شفقت کے آنسوتھے۔

انسوتھے۔

افت کے آنسوتھے۔

🖈 نبوت کے انسو تھے۔

🖈 ایک رحیم اور شفیق والد کے آنسو تھے۔

🖈 ام کلثوم ﷺ کے لئے والد کا آخری تخفی تھا۔

🖈 بیٹی کے لئے اندرونی جذبات کے ترجمان تھے۔

ت آنسو ہورب کی رحمت کولوٹے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔اور یاس کوآس سے بدلتے

ہیں۔سبحان اللہ

#### حضرات محترم!

میں نے آپ کے سامنے سیدہ ام کلثوم ﷺ بنت رسول اللہ ﷺ کی پاکیزہ زندگی کے چند پھول آپ کی خوشبو سے ایمان کی خوشبو سے ایمان کی حلاوت اور روثنی حاصل کریں گے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلاَءُ الْمُبِين

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقرير نمبر•ا

# سيده فاطمه بنت رسول التدعي

نَحْمَدُةُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ .... فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ .... فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنْعَةً مِنْ الرَّجِيْمِ .... فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنْ الرَّجِيْمِ .... فَاطِمَةُ بِضُعَةً مِنْ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ ...

''حضور ﷺ نے فرمایا فاطمیٹمیرے دل کاٹکڑاہے''

حضرات گرامی! میری آج کی تقریر کاعنوان ہے سیدہ فاطمہ ﷺ بنت رسول اللہﷺ کی سیرت پاک اوران کی مقدس زندگی کے روثن پہلو۔

سیدہ فاطمہ ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں جو سیدہ خد بجہ طاہرہ ﷺ آپ سے بہت بیار فرماتے تھے آپ کا لقب زھرااور بتول تھا۔

# سیدہ فاطمہ صورت اور سیرت میں حضور ﷺ کے مشابتھیں:

سیدہ فاطمہ ﷺ صورت وسیرت میں سرکار دوعالم ﷺ کے مشابہ تھیں آپ کی رفتار گفتار اٹھنا بیٹھنا عادات واطوارا پنے والدگرامی حضرت محمد الرسول اللہ ﷺ سے ملتے جلتے اور مشابہت رکھتے تھے۔

فَاطِمَةُ تَمْشِى مَاتَخْطِی مَسْیَةَ الرَّسُولِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔ (مسلم جلد نانی)

''حضرت فاطمه ﷺ جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی جال ڈھال آپ کے والد مکرم ﷺ کے مشابہ ہوتی تھی۔''

### سیده عا ئشه گی گواهی:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَارَأَيْتُ اَحَدًا اَشْبَةَ سِمْتًا وَ هَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

'' نبی کریم ﷺ کے ساتھ قیام وقعود اور نشست و برخاست اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہؓ سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کونہیں دیکھا''۔

#### خطیب کہتا ہے:

- 🖈 سيده فاطمه 🍩 كتمام اوصاف جميله كي گواه سيده عائشه 🍩 ـ
  - يلي مصطفیٰ کی .....گوائی عائشہ کی کی۔
    - 🖈 ماں اور بیٹی کی لازوال محبت۔
    - کا بیٹی کی عظمتوں پر گواہی۔

معلوم ہوا کہ ماں اوربیٹی میں اعتماد ومحبت کارشتہ نہایت مضبوط تھا۔

## هجرت مدينه اورخاندان صديقيٌّ:

سیدنا صدیق اکبر کا خاندان جب مکه مکرمہ سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ روانہ ہوا تو حضرت فاطمۃ الزہرا کے بھی اسی قافلہ میں سفر کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ اوراس سفر کے تمام اخراجات حضرت صدیق اکبر کے نے برداشت کئے۔

صدیق اکبر ﷺ کے اس قدر جانثار ساتھی تھے کہ ہرآ ڑے وقت میں رسول اللہ ﷺ کے جان اور مال کا نذرانہ پیش کرکے اول نمبر حاصل کر لیتے ۔ ذالک فضل الله یو تیه من یشاء۔

## سیده فاطمهٔ گی شادی:

🖈 سيده فاطمه 🍩 كا نكاح حضرت على المرتضى 🍩 ہے ہوا۔

 ضرت الوبكرصديق اور حضرت فاروق اعظم
 ضرت فاطمه ﷺ كاح كے لكاح كے گواہ حضرت البوبكر صديق اور حضرت فاروق اعظم
 ضي ميں -

🖈 آپ کے جہز کا سامان سید ناصدیق اکبر ﷺ خرید کرلائے۔ گویا کہ

صديق رفيق كى يبند

خدا کی پیند

مصطفیٰ ﷺ کی پیند

زہراﷺ کی پیند

قرار پائی اور عرش وفرش پراس نکاح کی دھوم کچ گئی۔

# سیده عائشہ نے زہرا کا گھرسجایا:

حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت تمام تیاری حضرت عائشہ صدیقہ کے است ہاری حضرت عائشہ صدیقہ کے اپنے ہاتھوں سے فر مایاس کی تمام تر سیدہ عائشہ صدیقہ کے لئے گرویدہ بنار کھا تھا۔

ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گرویدہ بنار کھا تھا۔

وَمَارَ أَيْنَا عُرْسًا مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةً -"فاطمه کی شادی سے بہترین میں نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔" (ابن ماجه کتاب النکاح)

#### جهيز فاطمة الزهراً:

سرکار دوعالم ﷺ نے اپنی پیاری بٹی کوجو جہیز دیااس کی سادگی عالم میں اپنی نظیر آپ ہے اور پوری امت کے لئے مشعل راہ ہے۔

عن على رضى الله عنه ان رسول الله عنه أن وَجَهُ فاطمة بَعَثَ معهانجميله وَسَادَة من اَدَمِ خَشُو هَالِيْفٌ وَ رَحِيْنٌ وسِقاءُ و جرتين -

"ایک بڑی چادر، ایک چرڑے کا تکیہ جو تھجور کی چھال یا اذخر (خوشبودارگھاس) سے بھرا ہوا تھا ایک چکی آٹا پینے کے لئے ایک مشکیزہ اور دو گھڑے تھے'۔

خطیب کہتا ہے:

سیده زہراً کے اس جہیز پرتمام دولت وشکوه قربان رحمت دو عالم کی چہیتی بیٹی ۔.......دورندگی کاعظیم اثاثہ چکی کا آٹا ۔....جوسیده ﷺ اپنے ہاتھوں سے پیستی تھیں یہی آٹا تھا جس نے حسین کو بہادری شجاعت کا پیکر بنایا، مال فاطمہ ﷺ ہوگی تو

بیٹے .....عبادت وریاضت کے مجسمہ ہول گے۔

فریج نہیں....گھڑے

مُفند ع گھڑے مثل کے گھڑے مثل

مشروبات......ثربت نهين

مدینے کا پانی .....روح افزا

بيتقاحقيقى روح افزا

کچا مکان ....جس پرالله تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول۔ دن بھر قرآن مجید کی

رات کو آبیں، آنسوسوز وگداز سے بھر پورسجدے بیتھا فاطمہ کا گھر اور اس کی

دولت بسجان الله!

تقسيم كار

سرکار دو عالم ﷺ نے میال بیوی کے اوقات اور لمحات کو ذمہ داریوں کو دونوں میں تقسیم کردیا۔

> قضىٰ رسول الله على البنته فاطمة نجدمة اليبت و قضىٰ علىٰ عي رضى الله عنه لهاكان خدار جاً من البيتِ من خدمِتهِ-(حلية الاولياء اتى تعيم اصفهانى جلد)

حضور ﷺ نے دونوں کے کا م تقسیم کر دیئے ۔حضرت فاطمہ ﷺ کے ذمہ گھر کے تمام کام لگادیئے اور حضرت علی ﷺ کے ذمے گھرسے باہر کے تمام امور لگا دیئے گئے۔

گویا کہ داخلی امور حضرت فاطمہ ﷺ کے ذمہ .....اور خارجی امور حضرت علی الرتضلی ﷺ کے ذمہ۔۔۔۔۔اور خارجی امور حضرت علی الرتضلی ﷺ کے ذمے۔

خطیب کہتا ہے:

🖈 میاں بیوی کے درمیان امور کار کی نبوی تقسیم ملاحظ فرمائے۔

🖈 گھر کا کام کا ج اور ذمہ داریاں ہوی ادا کرے۔

پرونی کام کاج شوہر کے ذہے۔

#### غزوه احدمین خدمت رسول:

سرکار دو عالم ﷺ جبغز وۂ احدیمیں زخمی ہوگئے تو سیدہ فاطمہ الزہراﷺ نے سرکار دوعالم ﷺ کے زخمول پر مرہم پٹی کا بےمثال کارنامہ سرانجام دیا۔

كَانَتُ فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ تُسِلُه وعلى يَسْكُبُ المَاءُ بالمجن نامار أَتُ فاطمة انَّ الماء يزيدُ الدم الاكثرة اخذت قطعةً من حَصِيْر فَاحْتَر قَتْهَا و الْصَقَتْهَا فَسُتُمْسَكَ الدم -

سیدہ فاطمہ ؓ رسول اللہ ﷺ کے زخموں کو دھورہی تھیں اور حضرت علیؓ پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہؓ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون کثرت سے بہدرہا ہے تو آپ نے ایک چٹائی جلا کراس کی راکھ زخموں پرلگائی جس سے خون بند ہوگیا۔ (بخاری جلد ثانی)

#### خطیب کہتا ہے:

- 🖈 نبی ﷺ کاخون اسلام کی سربلندی کے لئے بہا۔
- 🖈 نبی ﷺ کےخون سے اسلام کا گلشن سدا بہار ہو گیا۔
- 🖈 سیدہ فاطمہ 🍩 نے میدان جہاد میں نبوت کے زخموں پر مرہم رکھا۔
- خضرت سیدہ فاطمہ ﷺ کی خدمت کا ہے پیارے والدا ور رحمت دوعالم ﷺ کی خدمت کا حق ادا کر کے خواتین کا اسلامی تاریخ میں نام وکر دارروثن کردیا۔
  - 🖈 میدان جہادمیں اسلامی قدروں کے فروغ کے لئے خودروثن کارنامہ سرانجام دیا۔

# سيده فاطمه كوسيده عائشه سيمحب كرني كاحكم:

سیدہ فاطمہ ﷺ کی خدمت میں ازواج مطہرات کی ایک مرتبہ سرکاردو عالم ﷺ کی خدمت میں ازواج مطہرات کی ایک عرضداشت لے کر حاضر ہوئیں تو آپ نے نہایت محبت سے حضرت فاطمہ ﷺ نے فرمایا کہ

اَ فُ بُنيَّةَ اَلَّتُتِ تُحبِيِّيْنَ مَا أُحِبَّ قَالَتْ بَلَىٰ قَالَ فَأَحِبِّى هَٰذِهِ (مسلم جلد)

''اے بیٹی! کیا تواس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا

ہوں۔''

فاطمہ ﷺ ! ضرور میں بھی اس سے محبت کروں گی۔ آپ نے فر مایا کہ تو بھی (عائشہ ﷺ ) سے محبت کیا کر۔

خطیب کہتا ہے:

۵ عائشه رفي حبيه حبيب الله ا

عائشه رفي حبيبسيده زهرا وفي -

🖈 عائشه رہے سے محبت رسول اللہ سے محبت۔

🖈 عائشه ده سعداوت رسول الله على سعداوت 🖈

عائشہ ﷺ کا رشمن بتائے؟ کہ قیامت کورسول اللہ ﷺ کو کیا منہ دکھائے گا؟

سيده فاطمه ﷺ اہل بيت کی مخدومه بسيده عائشه ﷺ حضرت سيده فاطمه ﷺ کی مخدومه ب

# حضور المنظمة كاحكم فاطمة كو:

محبت عائشه وهي .....مبت عائشه وهي .....محبت عائشه وهي

عا ئشرْحبيبه حبيب خدا .....عا ئشرْحبيبه حبيب خدا

سیده عائشه و کارشمن .....مر دور

سيده عائشه وهي كاخادم

عا ئشەصدىقە رۇپى .....ىپورى امت كى مال

کسی کادل مانے نہ مانے ماں کا تواحتر ام کرنا ہی پڑے گا۔

تعظیم عائشہ رہے۔

جو حکم عدولی کرے گا .....مردود ہی مردود۔

## تشبيج فاطمة:

حضرت فاطمہ ﷺ برگھریلو کام کاج کا بوجھ زیادہ ہوگیا تو آپ نے رسول اللہﷺ نے اللہ ﷺ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی! میں تمہیں خادم سے بہتر چیز دیتا ہوں جس سے آپ کے تمام کام آسان ہوجا کیں گے۔

مرنمازك بعدس بار سبحان الله سسس بارسس الحمد لله ساورس

مرتبه ....الله اكبر ..... پڑھ ليا كرو۔

خطیب کہتا ہے:

سَبْحَانُ اللهِ ....الله كي ياكيز كي كابيان -

الحمدُ لِلهِ میں .....الله کی حمدوثنا کا بیان۔

الله اکبر میں .....الله کی برائی کابیان۔

معلوم ہوا خدا کے ذکر ہے مشکلیں حل ہوجاتی ہیں • خدا کی تو حید ہی تمام مشکلات کاحل ہے۔ یک در گیرمحکم گیر۔

### سیدہ فاطمۃ الزہراً کا جنازہ ابو بکرصد این نے پڑھایا:

سرکارِ دو عالم ﷺ کی وفات شریفہ کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ ﷺ ہمیشہ ممگین اور پریشان رہنے لگیں ۔سیدہ نے سرکار دوعالم ﷺ وسلم کی وفات پرنہایت در دوسوز کے عالم میں فرمایا تھا کہ

صُبَّتُ عَلَى مَصَائِبٌ لَوْا نَّهَا صُبَّتُ عَلَى الْكَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

''مجھ پرمصیبتوں کے اس قدر پہاڑٹوٹ پڑے ہیں کہ اگریہی پہاڑ دنوں پرٹوٹتے تووہ دن راتیں ہوجاتے''۔

یے صدمہ اورغم تھا جورسول اللہ ﷺ کی وفات کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ ﷺ کولاحق تھا۔ اس لئے وہ دن رات اس غم میں گلتی گئیں۔ بالآ خرآ پ کی وفات کے تقریباً چھ ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کی وفات سے پورامہ بینہ سوگوار ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام غم واندوہ میں ڈوب گئاور آپ کی وفات کا صدمہ سب کے لئے المناک حادثہ بن گیا جس کی وجہ سے تمام صحابہ اداس اور پریثان ہوگئے۔

سیدہ فاطمہ الزہرا ﷺ کے جنازہ پڑھنے کے لئے تمام مدینہ جمع ہو گیا۔ اور حضرت فاطمہ ﷺ کا جنازہ امیرالمومنین سیدناصدیق اکبرے نے پڑھایا۔

> عَنْ حَمادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ صَلَّى اَبُوْبَكُرِ الصِّدِيْقِ عَلَى فَاطِمَةِ بنتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا - (طبقات ابن معرجلد )

> ابوبکرصدیق نے فاطمۃ الزہراً بنت رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں چارتکبیر پڑھی گئیں۔

> عن جعفر بن محمد عن ابيه قَالَ مَاتَتُ فَاطِمةٌ بِنْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمْرَ لِيُصَلُّوا فَقَالَ لِعَلِيّ ابْنِ ابْنِي طَالِبِ تَقَدَّم فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاتَقَدَّمَ وَانْتَ خَلِيفَةَ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَقَدَّم أَبُو بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا - ( كَرُ العَمال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَقَدَّم أَبُو بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا - ( كَرُ العَمال عَلَيْها - ( كَرُ العَمَالُ عَلَيْها - ( كَرُ العَمَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْهَا - ( كَرُ العَمال عَلَيْها - ( كَرُ العَمَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْهَا - ( كَرُ العَمَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْهِ وَسَلَّم فَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّالُه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيْهُ وَسُلَّمَ وَيْهِ وَالْمَالُونُ وَيَسُلُونُ وَلَّهُ وَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلَّم وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَالْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَالْهِ وَلَهُ وَلَالِهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالْهُ وَلَالِهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالُهُ وَلَالَهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَهُ وَ

جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت رسول ﷺ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آئے ۔حضرت ابو بکر ٹنے حضرت علی سے فر مایا کہ آپ

نماز جناز ہرپڑھائیں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں خلیفہ رسول کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا آپ ہی پڑھائیں۔اس پر ابو بکر صدیقؓ نے آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا۔

عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده على بن حسين قال ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء فَحَضَرَهَا ابوبكر و عمر و عثمان و الزبير و عبد الرحمن ابن عوف فلمّا و ضَعَت لِيُصَلّى عَلَيْهَا قال عَلَى تَقَدَّمُ يَا اَبَابِكر قال و أَنْتَ شَاهِدٌ يا اَبَا الحسن تال نعم تقدّم وَاللهِ لا يُصَلّى عَلَيْهَا غَيْرُ كَ فَيُصَلّى عَلَيْهَا غَيْرُ كَ فَيُصَلّى عَلَيْهَا اله بكر -

"خضرت فاطمه گاانقال مغرب اورعشاء کے درمیان ہوا۔ حضرت ابوبکر کے حضرت عمر کے حضرت عثان کے حضرت زبیر کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے جنازہ پڑھنے کے لئے تشریف لائے۔ جب جنازہ رکھا گیا تو حضرت علی کے خضرت ابوبکر کے سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا کیں۔ حضرت ابوبکر کے نے فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں سے فرمایا ہاں آگے تشریف لے جا کیں خدا کی قشم آپ کی موجودگی میں کوئی اور جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو ابو کر خات فاطمہ گی نماز جنازہ ہڑھائی''

خطیب کہتا ہے:

کوسیدہ فاطمہ ﷺ کے انتقال کاشد پیصدمہ ہوا۔
 سیدنا صدیق اکبر ﷺ ،سیدنا فاروق اعظم ﷺ ،سیدنا عثمان غنی ﷺ ،سیدنا وزیر ﷺ ،سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ اورا کا برصحابہ سیدہ فاطمہ ﷺ کے جنازہ میں شریک

ہوئے۔

المرقع سے حضرت علی المرتضی ہے خضرت فاطمہ ﷺ کے حضرت فاطمہ ﷺ کا

جنازه پڙهوايا۔

ک سیدناصدیق اکبر ﷺ نے علی المرتضٰی ﷺ سے فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھا کیں تو حضرت علی ﷺ نے تاریخی جواب دیا کہ

مَا كُنتُ لِاتَّقَدُّم وَأَنتَ خَلِيفَةً رسول اللَّهِ عَلَيْكُ

میں رسول الله ﷺ کے خلفیہ کے آ گے کھڑا ہو کر نما زنہیں پڑھا سکتا۔

🖈 على 🍩 مقتدى ہوگا.....ابوبكر 🍩 مقترا ہوگا۔

🖈 على 🕮 مقتدى ہوگا.....صدیق 🍩 امام ہوگا۔

🖈 جوفیصله علی دی کا ہے۔۔۔۔۔۔۔ وہی فیصلہ سنی کا ہے۔

کامام بھی صدیق ﷺ ہے۔

🖈 سنی کا امام بھی صدیق 🕮 ہے۔

🖈 🔻 اگرفدک کا کوئی رنج ہوتا تو آج حضرت علی المرتضٰی 🥮 ضروراس کا اظہار کرتے۔

علی المرتضٰی کے خضرت فاطمہ کے کا جنازہ صدیق کے سے پڑھوا کر ثابت کر دیا کہ علی مرتضٰی کے اور فاطمہ الزہراک کوصدیق اکبڑے کوئی ناراضکی اور گلہ

نہیں تھا۔

یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی

🖈 💛 خاندان صديق اكبر 🍩 اورخاندان على المرتضٰى 🍩 باجمى شيروشكر تھے۔

علی المرتضٰی ﷺ کا بیارشاد بھی آسانی سیادت پر قطب ستارے کی طرح چمکتا

رہے گا کہا ہے ابو بکر ﷺ! آپ فاطمہ ﷺ کا جنازہ پڑھا ئیں۔ کیونکہ

فَوَاللَّهِ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا غَيْرُكَ .....فَيُصَلِّى عَلَيْهَا أَبُو بَكُرُّ (رياض النضرة لحب الطبرى ج1) اے صدیق ﷺ! تیرے بغیر کوئی فاطمہ ﷺ کا جنازہ پڑھا ہی نہیں سکتا ۔ سجان اللہ۔

🖈 اعتراف عظمت صديق 🕮 اعتراف عظمت سيادت صديق 🥮 ـ

🖈 اعتراف عظمت قيادت صديق 🍩 ـ

🖈 اعتراف عظمت امامت صدیق 🕮 ۔

🖈 زبان علی 🕮 کی .....شان صدیق 🕮 کی۔

🖈 مدينهاس عظمت كا گواه۔

🖈 اہل مدینہ اس عظمت کے گواہ۔

⇔ جنازه صدیق نے پڑھایا۔

🖈 خواہش علی المرتضلی ﷺ نے کی ۔ سبحان اللہ

جاردا نگ عالم میں

اساعتادكا

اساعتراف كا

اسوقاركا

السمنصب كا

اساہمیت کا

وْ نَكَانِحُ كَما \_

امت کا امام بھی صدیق اکبر ﷺ .....خاندان نبوت کا امام بھی

صديق اكبر ﷺ -

حضرات گرامی! میں نے نہایت تفصیل سے سیدہ فاطمۃ الزہرا ﷺ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے آپ کے سامنے بیان کئے ہیں۔ان کواگر دیانت وامانت کی نظر سے دیکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا تو جہاں حضرت فاطمۃ الزہرہ ﷺ کی سیرت طیبہ سے آپ

کا بیان جلا حاصل کرے گا۔ وہیں اصحابؓ رسول کا خاندان نبوت سے عقیدت ومحبت کا پہلو بھی آپ کے سامنے آئے گاجس سے آپ کوا بیان کی حلاوت اور حیاشتی بھی میسر آئے گی۔

حضور سرورِ کا ئنات ﷺ کی چاروں صاحبزادیوں کے مقدس حالات سے اپ کے ایمان کو منور کر دیا ہے ان معلومات کے ہوتے ہوئے کوئی کو رباطن ہی آپ کی چار صاحبزادیوں کا انکار کرسکتا ہے۔

کوئی ایمان دار حضور ﷺ ہے محبت کرنے والا آپ کی چار صاحب زادیوں کا انکارنہیں کرسکتا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَءُ الْمُبِين

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبراا

### تنين ناپينده عورتيں

تَحْمَدُةُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُوْدُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ..... ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ..... ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَأَةَ نُوْجٍ وَامْرَأَةَ لُوْطٍ ا

''اللہ ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اورلوط علیہ السلام کی بیوی کی ۔''

حضرات گرامی!

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے چند خواتین کا ذکر کیا ہے ان میں سے پچھ خواتین الیہ ہیں جن کا کر داراورا عمال اللہ تعالی کا پہندیدہ تھا۔ اس لئے ان کا تذکرہ نہایت ہی احسن انداز سے کیا ہے اور ان کا اسوہ تمام خواتین کے لئے مشعل راہ قرار دیا گیا ہے۔ اور چند خواتین الی ہیں جواپنے کردار ،عقیدے اور عمل کی وجہ سے اللہ تعالی کے ہاں سخت ناپندیدہ ہیں اس لئے ان سے نفرت بیزاری اور عبرت کا درس ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں ان خواتین کا تذکرہ کروں جواللہ تعالی کو ناپندیدہ تھیں اور انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے دین کو نقصان پہنچایا۔ کی رائلہ تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل ورسوا کر دیا اور آج تک ان کا تذکرہ قرآن مجید نہایت حقارت سے کرتا ہے۔ جس سے پتہ چاتا ہے کہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کو سلیم کرنا ہے اور ان پڑمل کرنا ہے۔

اگراییانہیں ہے توانسانی زندگی کا کوئی قیت نہیں ہے۔جنعورتوں کوقر آن مجید

نے ناپسند قرار دیاہے وہ تین ہیں۔

🖈 نوح عليه السلام كى بيوى ـ

🖈 لوط عليه السلام كي بيوي -

ابولهب کی بیوی ام جمیل 🖈

میں ان تینوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں تا کہ ان کے حالات سے ماخبر ہوسکیں۔

# حضرت نوح کی بیوی حضرت لوظ کی بیوی:

حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغیبر تسلیم کرتی تھی بلکہ آپ کے دشمنوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اکساتی رہتی تھی۔ اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو

فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيئًا

ان دونوں نے خیانت کی تو دونوں اللہ کے نیک بندے (نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام) ان عور توں کے کام نہ آسکے۔ (سورہ تح یم پ ۲۸) چنا نچی قر آن حکیم ان دونوں عور توں کے متعلق یوں تذکرہ کرتا ہے کہ ضر کب اللہ و مَثَلاً لِّلَّذِینَ کَفَرُوا امْراً تَتُ نُوجٍ وَ امْراً لَهُ لُوطٍ کَانَتَاتُحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مَنَ الله وَقَیْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللَّا خلیں۔

(پ۸۲سوره تحریم)

"الله لوگوں کے لئے جوکا فریس مثال بیان کرتا ہے نوح" کی بیوی اور لوظ کی بیوی کی وہ دونوں ہمارے خاص بندوں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں لیکن انہوں نے ان کے حق ضائع کئے تو وہ دونوں نیک

بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے اور دونوں عورتوں کو حکم ملاکہ تم بھی دوزخ میں داخل ہو۔''

ید دونوں عور تیں اپنے خاوندوں کے عقیدہ اور مشن پڑ ہیں تھیں۔نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خفیہ مذاق اڑایا کرتی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے مہمانوں کی چغلی کھایا کرتی تھی۔

وشمن ان کی نشان وہی پر حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی بےعزتی کا باعث بنا کرتے تھے۔

متيجه بيهوا كهان دونول عورتول كودنيا اورآ خرت كى رسوائي نصيب موئى \_

کے خیانتاہ کی استخداوند قدوس نے ان کی بددیانتی کو آشکارا کر دیا کر یکٹر کی خیانت نہ کی ۔ کی۔

🖈 پیخیانت عقید ہے کی خیانت تھی۔ کیونکہ پیغیبر کی ہیوی فاحشہ بیں ہوسکتی۔

🖈 عقیدے کی نجاست اس قدر بری ہے کہ ان دونوں کو پیغیبر ﷺ سے ملیحدہ کر دیا گیا۔

🖈 جوعورت بدعقیدہ ہو پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرتی ہو۔اسے پیغمبر سے علیحدہ کر دیا جاتا

🖈 بدعقیده عورتوں کو پیغمبر کی ابدی زوجیت ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔

سرکار دوعالم ﷺ کی از واج مطهرات ایمان وابقان کی تیجی دولت سے مالا مال تھیں اس کئے آپ کوارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی زوجیت میں رکھیں اورانہیں اب جدانہیں کیا جاسکتا۔

قرآن حکیم میں ارشا دفر مایا گیاہے کہ

لَاتَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ -

(احزاب ۲۲)

''لینی اے نبی آئندہ ان ازواج کے سواکوئی عورت آپ کے لئے

حلال نہیں ان از واج میں سے طلاق دے کرآپ اس کے بدلے میں کسی اور عورت کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ اب دنیا اور آخرت میں یہی بیوی آپ کی رفیقہ حیات رہیں گی۔''

# نجات ایمان پر ہوگی حُسب ونسب اور رشتہ پڑہیں:

فَكُمْ يَغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا (بِ١٨ تَحْرِيم)

تووه دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ذرا کام نہ آسکے۔

معلوم ہوانجات کا دارو مدارایمان اوراعمال صالحہ پر ہوگا۔

🖈 قیامت کے دن صحیح عقیدہ کا م آئے گا۔

🖈 بدعقیده کافرمشرک نه بخشش کے مستحق ہوں گے۔ اور نه رسول الله ك كى

#### شفاعت کے۔

کے پیمشر کا نہ عقیدہ قیامت میں دھرے کا دھرارہ جائے گا جب انبیاء واولیاء کسی مشرک اور کافر کی شفاعت نہیں کریں گے۔

کے سب انبیا علیہم السلام واولیاءرحمۃ اللّه علیہم بارگاہ خداوندی کے محتاج ہیں۔خداوند کسی کامحتاج نہیں۔

#### خطیب کہتاہے

ک نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں عقیدہ تو حید اور رسالت کے انکار کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئیں۔

🖈 مشرکول اور کا فرول کی شفاعت نہیں ہوگی۔

🤝 🚽 پیغیبروں کواللہ تعالے نے عقیدہ صالح فرما کردنیا کو باور کرا دیا۔عبدیت کا ملہ بڑا

اعجاز ہے جواللہ تعالےٰ نے اپنے خاص بندوں کوعطافر مایا۔

تبدیت اعز از اور تمغہ ہے۔

🖈 پیت فطرت اور بے علم لوگول نے عبدیت کونہایت کم درجے کی چیز سمجھا ہے

عالانکہ اللہ تعالے کے ہاں یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس کیے اللہ تعالے نے اپنے حبیب مرم ﷺ کے لیے مورد خطاب سے نواز اہے۔

جنعورتوں نے کیغیبر کا ایمان ویقین میں ساتھ نہیں دیااللہ تعالے نے ان کوجہنم رسید کر دیا۔

قِيْلَ ادْ خُلَالنَّارَ مَعَ النَّاخِلِينَ

تم بھی جہنم میں داخل ہوجاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔

جن عورتوں کو اللہ تعالے نے اپنے پیغیبر کے ساتھ مخلص پایا اوران کی شب وروز کی سرگر میوں میں پیغیبر کے ہمنوا پایا انہیں جنت کا پروانہ دیا گیا بلکہ ان کے جمرے کو جنت بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔

## حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ:

پہلی آیوں میں حضرت نوٹ کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کا ذکر کیجا کیا گیا تھا جس کے مطالب اور مفہوم آپ نے ساعت فرمائے ۔اب میں آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کرتا ہوں۔سورہ ہود میں بیان فرمایا گیاہے کہ

قَالُوْا يَا لُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا الِيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّه مُصِيبُهُا مَا اصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَ هُمُ الصَّبُحُ اليِّسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبِ ٥ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَا فِلْهَا وَأَمْطُرْنَا .... عَلَيْهَا حِجَارَةًمِنْ سِجِّيْلٍ مَنْضُودٍ ٥ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ٥ (سوره مودي ١١)

'' وہ فرستادہ بولے لوط!ہم تو آپ کے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔ ان کی رسائی آپ تک نہیں ہو سکے گی۔آپ رات ہی کے کسی جھے میں گھر والوں کولے کرنکل جائیں اورتم میں سے کوئی چھھے پھر کرنے دیکھے گاہاں مگر آپ کی بیوی دیکھے گی۔اسے بھی آفت آئے گی جوان سب پر نازل ہو گی۔ان پر عذاب کے وعدہ کا وقت شنج کا ہے اور شنج میں اب دیر ہی کیا ہے۔اور جب ہماراتھم پہنچا ہم نے اس زمین کے بلند کواس کا پست بنادیا اور ہم نے اس پر برسا دیئے پھر کھنگر کے تہ بہ تہ خاص نشان لئے ہوئے آپ کے پروردگار کے پاس اور وہ مقام ان ظالموں سے پچھ دور بھی نہیں۔''

حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ اس واقعہ کے بعد جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرلیا تھا۔ اور یہ گفتگواس شریر قوم سے پس پردہ ہورہی تھی۔ فرشتے بھی مکان کے اندر سے ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھنے کا اور دروازہ تو نے کا ارادہ کیا۔ اس پرلوظ کی زبان پر کلمات آئے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط کی کا میاضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ اب ہم ان کو عذاب کا مین خوات جیں۔ دروازہ کھول اتو جبریل امین نے اپنے پر کا اشارہ ان کی آئکھوں کی طرف کیا جس سے سب اندھے ہوگئے اور بھا گئے گئے اس وقت فرشتوں نے بحکم ربانی حضرت لوط کو کہا کہ سے سب اندھے ہوگئے اور بھا گئے گئے اس وقت فرشتوں نے بحکم ربانی حضرت لوط کو کہا کہ فائسر با فیلٹ بیقطیم مِنَ الکیل ٥

لینی آپ رات کے آخری حصہ میں اپنے اہل وعیال کو لے کریہاں سے نگل جائے اور یہ ہدایت کرد بیجئے کہان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر ندد کیھے بجز آپ کی بیوی کے کیونکہ اس پریمی عذاب پڑنے والاہے جوقوم پر پڑے گا۔

اس کے بیم عنی بھی ہوسکتے ہیں کہ بیوی کوساتھ نہلیں اور بیبھی ہوسکتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کرساتھ چلے گی مگر وہ آپ کے اس حکم پڑممل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل وعیال کودیں گے کہ کوئی مڑکر نہ دیکھے۔

بعض روایات میں ہے کہ یوں ہی ہوایہ بیوی ساتھ چلی مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھما کہ سنا تو پیچھے مڑکر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوں کرنے لگی اس وقت ایک پھر آیا

جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔

(قرطبی مظهری معارف القرآن)

خطیب کہتا ہے:

رات کوہجرت کرناانبیاء کیہم السلام کی سنت ہے۔

ہجرت میں محبوب ساتھ جاتے ہیں اور مردود ہلاک کر دیئے جاتے ہیں۔حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ مردود تھی ....اس لئے راستہ میں ہی ہلاک کر دی گئی۔

معلوم ہوا کہ

 ضرت میں حضرت صدیق اکبر ﷺ محبوب رسول ﷺ تصاس کئے ساتھ ساتھ
 دہے۔

است الله يهي ہے كه انبياء عليهم السلام سے برعقيده لوگ توڑد يے جاتے ہيں۔

🖈 خوش عقیدہ لوگ جوڑ دیئے جاتے ہیں۔

وشمن حضرت لوط عليه السلام كقريب نهيس آسكي

جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے سفر ہجرت میں دشمنوں کو دورر کھا اسی طرح سر کار دوعالم حضرت مجمد ﷺ سے بھی ہجرت کے سفر میں دشمنوں کو دورر کھا۔

🖈 سمن کافصل ضروری ہے۔

ادوست کووَصل ضروری ہے۔

ک صدیق اکبر ﷺ سفر جمرت میں بھی ساتھ تھے....۔اور آج گنبد خضرا میں بھی ساتھ سے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہیں۔

🖈 نبوت پرخدا کا پہرہ ہوتا ہے۔

🖈 سوشمنان رسول كولوط علىيدالسلام سے دورر كھا۔

🖈 دشمنان رسول کومچمرالرسول الله ﷺ ہے بھی دوررکھا۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

الوط عليه السلام پرخدا كا پېره-

🖈 محمد الرسول الله على يرخدا كا يهره-

اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے۔

🖈 خوش عقیدہ بیوی پیغمبر کے ساتھ رہے گی۔

اللهِ على اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ

#### ابولهب کی بیوی:

تیسری عورت جواللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے وہ ابواہب کی بیوی

ہے۔قرآن حکیم اس کا تذکرہ اس طرح فرما تاہے۔

وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ

جس طرح ابولہب کورسول اللہ ﷺ ہے سخت دشمنی تھی اس کی بیوی بھی اس

دشمنی اوررسول اللہ ﷺ کی ایذ ارسانی میں اس کی مد دکرتی تھی جس کی کنیت ام جمیل ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بد بخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی

آ گ میں جائے گی اس کے ساتھ اس کا ایک حال بہ ہلایا کہ وہ .....حمالة الحطب ہے۔

جس کے لفظی معنی سوختہ کی لکڑیاں لا دنے والی لعنی آ کے لگانے والی عرب کے

محاورات میں چغل خوری کرنے والے کوحمال الحطب کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع

کرکے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے چفل خوری کاعمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے

ذریعےافراداورخاندان میں آگ بھڑ کادیتاہے۔

یے عورت رسول اللہ ﷺ کی ایڈ ارسانی کے لئے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی اس آیت میں ابولہب کی بیوی کو حَہَّالَةُ الْحَطُب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس ،مجاہد کرمہ وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی اور ابن زیدضحاک وغیرہ نے اس کواپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے جس کی وجہ یہ تلاتی ہے کہ بی تورت جنگل سے خار دار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ ﷺ کے راستے میں بچھا دیتی تھی تا کہ آپ کو تکلیف پنچے۔اس کی اس ذلیل اور خسیس حرکت کو قر آن مجید نے مسسحہ الله العطب سے تعبیر فر مایا ہے۔اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس کا بیر حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لاکر ڈالے گی تا کہ اس کی آگ واور بھڑک جائے جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر وظلم کو بڑھاتی حتی آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائی گئی۔

فِي جَيْدِ هَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ـ

مّد بیکون سین مصدر ہے جس کے معنی رسی یا ڈور بٹنے کے ہیں یااس کوتار چڑھا کرمضبوط کرنے کے ہیں۔

مَسَدُ اس رسی یا ڈورکو کہا جا تا ہے جومضبوط بنائی گئی ہوخواہ وہ کسی چیز کی ہو کجھور یا ناریل وغیرہ سے یا آہنی تاروں سے ہرطرح کی مضبوط رسی اس میں شامل ہے۔ ہنم میں مضبوط آہنی تاروں سے بٹاہواطوق گلے میں ہوگا۔

اگرچہ ابولہب اوراس کی بیوی مال دار اورغنی اور اپنے قوم کے مال دار سردار مانے جاتے تھے مگر اس کی اپنی خست طبیعت اور شخوی کے سبب جنگل سے سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اس کے رہے کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ میں گھٹا سر سے گرنہ جائے اور میہ بہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا ۔ لکڑیوں کا گھا سر اور رسی گلے میں تھی تھے کر کہیں بیٹھ گئی پھر گھا گرا کہ اس کا گلہ گھٹ گیا اور اسی میں مرگئی۔

#### خطیب کہتاہے:

ک ابولہب اوراس کی بیوی ہمہ وقت رسول اللہ ﷺ کے مشن کے خلاف برسر پر کیار رہتے ہے۔ تھے۔

#### انجام:

\_\_\_\_\_ کا ایولہب کتے کی موت مرااوراس کی لاش کئی دن بے گوروگن پڑی رہی۔ 🖈 کرائے کے آ دمیوں نے اس کو گڑھے میں ڈالا۔

ہ ام جمیل جو کا نے حضور ﷺ کے راستے میں بچپاتی تھی وہی کا نے حضور ﷺ کے لئے کے کئے کے کئے کے اورام جمیل کے لئے عبرت ناک موت کا سامان بن گئے۔

🖈 🔻 ابولہباورام جمیل کا حشر پوری دنیا کو بتا گیا کہ نبی ﷺ کے دشمن خوار ہوتے ہیں اور

نبی کے دوست امت کے لئے بہار ہوتے ہیں۔

یارِغارہوتے ہیں۔

ہمیشہ کے لئے جنت کے سر دار ہوتے ہیں۔

یہ ہواہی نہیں ....کہ نبی کا دشمن عزت پائے۔

عزت، عظمت، رفعت، قیادت، سیادت خلافت سب کی سب نبی کے یاروں کوحاصل ہوتی ہے

نی کے دشمن عورت ذلیل وخوار ہوتی ہے۔

نبی کے مشن اور دعوت پر لبیک کہنے والی عورتیں جنت کی سر دار ہوتی ہیں۔

حضرات گرامی!

میں تفصیل سے قرآن تھیم کی ان تین عورتوں کا بیان آپ کے سامنے کیا ہے جو خداوند قدوس کے ہاں ناپیندیدہ تھیں جنہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی کے سوا کچھے بھی میسر نہ آیا۔ کیونکہ ان کاعقیدہ، ان کا کر دارا نیما علیہم السلام کے کا زےمطابق نہیں تھا۔

جس سے معلوم ہوا کہ رشتے اور نبی تعلق اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں قرارنہیں دیا جاسکتا جب تک عقیدے اوراعمال کی ہم آ ہنگی نہ ہو۔

وَاخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

تقريرنمبراا

# سيده مريم طاهره عليهاالسلام

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... وَاذْكُرْ فِي الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيِم لَهِ مَرْيَم لَهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ .... وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم لَهُ مَرْيَم لَهُ الْكِتَابِ مَرْيَم لَهُ الْكِتَابِ مَرْيَم لَهُ الْكِتَابِ مَرْيَم لَهُ الْكِتَابِ مَرْيَم لَهُ الْمَاسِورة م يَم )

حضرات گرامی! آج کی تقریر میں حضرت مریم سلام الله علیها کی پاکیزہ سیرت اور عفت وعظمت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم نے سیدہ مریم طاہرہ علیہا السلام کی زندگی کے پاکیزہ گوشوں کو کھار کرجس انداز سے پیش فر مایا ہے وہ ہماری آئھوں کے لئے نوراور پاکیزگی اور عصمت کاعظیم شاہکارہے۔

سرکار دوعالم ﷺ نے بھی حضرت مریم علیہاالسلام کو دنیا کی کامل ترین عورتوں میں ایک کامل ترین خاتون قرار دیا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت زکریاعلیہالسلام کی زیر نگرانی وزیر تربیت رہنے کی وجہ سے عفت وعصمت کاعظیم الثان نمونہ ہیں۔

### حضرت مريم کا پچين:

قرآن مجید میں حضرت مریم طاہرہ علیالی کی حیات مقدسہ کونہایت ہی بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے۔آپ کے بجین کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

انداز میں بیان فرمایا ہے۔آپ کے بجین کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

اِذْقَالَتِ امْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَافِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّراً

فَتَقَبَّلُ مِنِیْ إِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْدُ 0 فَلَمَّا وَضَعَتْهُا قَالَتُ رَبِّ إِنِّیْ

وَضَعْتُهُا أَدْتُی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّ کَرُ کَالاَنْشَی اِنِّیْ

بلکہ بیلڑی ہی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب وغریب ہوں گے سہ ارشاد خداوندی بطور جملہ معتر ضد تھا۔ پھراس بی بی کا قول ہے۔

اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔اوراس کواوراس کی اولا دکو( اگر بھی اولا دہو

) آپ کی پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں۔

خطیب کہتا ہے:

ک انبیائے سابقین کی شریعت میں یہ بھی عبادت کا طریقہ تھا کہ اپنی اولا دمیں سے کسی کے کومبجد کے لئے ،اللہ کے گھر کی خدمت کے لئے وقف کرتے تھے۔

🖈 بچوں اور بچیوں کومزارات کی نذر کرنا پیکسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔

مکنگ اورملنگنی کا تصوراس دور کےمجاور وں اور دین فروشوں کی ایجاد ہے۔ مسجداقصیٰ جواللہ تعالیٰ کابزرگ ترین گھرہے۔اس کی نذر کے لئے خداسےامراً ة ☆ عمران نےلڑ کا ما نگا.....گراللہ تعالیٰ نےلڑ کے کی بحائے لڑ کی عطافر مائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کسی کی خواہشات اور طلب کا یابنہ نہیں ہے مرضی آئے تو خواہش پوری کردے۔ نہ مرضی ہوتو طلب وخوا ہش نہ بوری کرے۔ بہاس کی مرضی ہے۔ وہ نیکسی کا بابند ہے۔اور نیکسی کامختاج ہے۔ کیکن اس وقت کے قانون کےمطابق لڑکی کومسحد کی خدمت کے لئے قبول نہیں کیا جاتا تھا.....اس لئے اللہ نے قانون ہی بدل دیا کیونکہ مسجد بھی اس کی ..... قانون بھی اس کا م يم على السّائد بهي اس كي \_ یہلے تو اس لڑکی کو بلند مقام عطا فر مایا۔ پھراس کی والدہ سے اس کا پسندیدہ نام ر کھوایا۔ پھر بی بی مریم علیہ السِّکھ کونئے قانون کے تحت مسجد پہنجایا۔  $\frac{1}{2}$ پھر تی تی مریم علیہاالسلام کانگران حضرت زکر یا علیہالسلام کو بنایا۔ ☆ پھر بی بی مریم علیہاالسلام کے لئے مسجد میں الگ کمرے کا اہتمام کرایا۔ ☆ پھر تی تی مریم علیہاالسلام کے کھانے کاخصوصی اہتمام فرمایا۔ ☆ پھر قدم قدم بران کی نگرانی کر کے اہم منصب پر پہنچایا۔ ☆ پھرانہیں حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی والدہ بنایا۔ ☆ پھران کو ہا کیز ہشہادتوں سے مقام عصمت عطافر مایا۔ ☆ پھران کےمرا تب وفضائل سے تمام عالم کوروشناس کرایا۔ ☆

اور پیمران کی سرت طیبه کوقر آن کا حصه بنایا۔

☆

🖈 اور پھر قیامت کے لئے ان کی عظمتوں کا پر چم چاردا نگ عالم پرلہرایا۔

🖈 پھران کے دامن عفت وطہارت کو پوری دنیا سے منوایا۔

اللہ علیہ میران کومنبر ومحراب سے پوری امت محمد بیہ سے روشناس کرایا۔

🖈 اور پھران کوتمام دنیا کی خواتین کے لئے مشعل راہ بنایا۔

🖈 پھرشیطان کوان سے اوران کے خاندان سے دور بھگایا۔

🖈 پھر پوری دنیا کوان کے ذکر سے معمور کرایا۔

وو مان الله!

يه بين سيره مريم سلام الله عليها \_

# حفزت مريم كامقام رفيع:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولِ حَسَنِ وَّ أَنْبَتَ هَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِ زُقًا قَالَ يَامَرْيَهُ لَكُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِ يَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِ زُقًا قَالَ يَامَرْيَهُ اللّهِ اللّهَ لَكِ هَذَا هَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ مِسَابِ ٥ (سوره آلعران)

حاصل میہ ہے کہ حضرت مریم علیہاالسلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پنچیں اور وہاں کے مجاورین و عابدین سے جن میں حضرت زکریا ﷺ بھی تھے جا کرکہا کہ اس لڑکی کومیں نے خاص خدا کے لئے مانا ہے اس لئے میں اس کواپنے پاس نہیں رکھ سمتی سواس کولائی ہوں آ بے لوگ رکھیئے۔

حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے اور ان کی وفات ہوگئ تھی۔ور نہ سب سے زیادہ مستحق ان کو لینے کے وہ تھے لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی تھے۔
مسجد کے عابدین میں سے بی بی مریم علیما السلام کی کفالت کا قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کومل گئیں اور بعض روایات کے مطابق علیہ السلام کومل گئیں اور بعض روایات کے مطابق

انہوں نے ایک آیا کو ملازم رکھ لیاوہ خدمت کرتی تھی اور دودھ پلاتی تھی اور بعض روایات میں انہیں دودھ پینے پلانے کی حاجت ہی ندر ہی سب سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوجا تا تھا۔ مسجد کے ملحق ایک مکان میں آپ کا قیام رکھا حضرت زکر یا علیہ السلام باہر جاتے تو تالالگا کر جاتے۔

قرآن ذکرکرتاہے کہ پس مریم علیہاالسلام کوان کے رب نے بطریق احسن قبول فرمالیا اور عمدہ طور پر ان کی نشو ونما کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کوان کا سرپرست بنایا جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس اس مکان میں آتے توان کے پاس کچھ پینے کی عمدہ چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ

اے مریم میں جیزیں تمارے پاس کہاں سے آئیں جب کے مکان مقفل ہے باہر سے کسی کے آنے جانے کا امکان نہیں۔

وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (جوخزانہ غیب ہے اس میں) سے آتی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فر ماتے ہیں۔ جیسے اس مقام پر محض اپنے فضل سے بے مشقت عطا فر مایا۔

خطیب کہتا ہے:

بی بی مریم کی کفالت ذکر ٹاکے ذھے۔ پاکوں کے مربی بھی پاک استاد مقام نبوت پر فائز ہے متعلمہ مقام ولایت پر فائز ہے استاذ بھی اونچا ...... تلمیذہ بھی اونچی نظر نبی کی ہو .....مبحد خدا کی ہو ظرف مریم کا ہو ..... تو پھر نتیجہ ..... طہارت نکلے گا۔ مریم طاہرہ ہے گی .....مریم صدیقہ بنے گی۔ مجھے کہنے دیجئے

نظر مصطفیٰ ﷺ کی ہو

حجره عائشه وفيق كابو

تو نتیجه

عا ئشەطاہرةً بنے گی

عا ئشەصدىقەتىسىخى گى

سجان الله!

جب مریم خدا کے گھر میں مہمان تھی تو پھر خدا کی طرف سے نہ آئے تو کہاں سے

آئے۔

آ داب میزبانی یہی ہیں ....جس کے گھر قیام ہوگا کھانا وہیں ہے آئے گا..... سیدہ مریم مہمان اللہ تعالیٰ کی تھیں۔ قیام رب کے گھر میں تھااعتکا ف رب کے گھر میں تھا، رکوع و سجود رب کے گھر میں تھے۔اس لئے قیام و طعام بھی رب کے گھر کا تھا۔کوئی مانے تو اس کی مرضی .....نہ مانے تواس کی مرضی .....

میرے محبوب ﷺ کا قیام عائشہ ﷺ کے گھرہے۔

حفاظت ....ان کے ذیے

زینت....ان کے زمے

طہارت....ان کے ذمے ....اور

قیامت کے دنگھر والوں کی شفاعت ان کے ذمے۔ سجان اللہ۔

زكرياعلىيدالسلام كوبي بي مريم عليهاالسلام كى كفالت خود بخو دنبين ملى بلكه عطاكى گئي۔

کام قلم سے لیا۔

کام یانی سے لیا۔

 $\stackrel{\wedge}{\nabla}$ 

پانی .....بھی عجیب تھا۔سب کی قلمیں بہا لے گیا......مگرز کریا علیہ السلام کی قلم کو التا چلادیا۔وہ یانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں گئی بلکہ یانی برغالب آ گئی۔

ایک طرف پانی کازور۔

دوسرطرف معجزه پیغمبرکازور ـ

یانی شکست کھا گیا۔

پنمبرکا بابرکت قلم جیت گیا۔

اس طرح کئی ہاتھ قیامت میں کف حسرت ملتے رہ جائیں گے صحابہ رہ جائیں گے صحابہ رہے جیت جائیں گے۔

دست نبوت اعجاز نبوت به برکات نبوت جیت گئیں۔

جماعت نبوت جيت گئيں۔

یانی کی کیا مجال نبی کی قلم کے سامنے اکڑے

یانی کی کیاطانت کہ نبی کے قلم کے سامنے منہ زور ہوجائے۔

یانی توفاروق ﷺ کےسامنے نہاکڑا۔

نیل کے ہوش ٹھکانے لگائے میرے فاروق اعظم نے۔

یانی منہ زور ہوگا فرعون کے سامنے۔

مانی منه زور ہوگا کفار و فجار کے سامنے۔

پانی کی کیامجال ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کا خطر پڑھ کریاس کرا کڑے۔

بہاعجاز فاروقی ہے۔ سبحان اللہ

یہ پرت نبوت کی ادنیٰ جھلک ہے۔

پانی نے حضرت ذکر یاعلیه السلام کی خدمت کر کے اپنے آپ کواونچا کرلیا۔

یانی نے سیدہ ہاجرہ کی خدمت کر کے انبیاء اولیاء کے دلوں کو مختڈ اکر دیا۔

پانی نے حضرت فاروق اعظم ﷺ کااحتر ام کرکے مصرکے باسیوں کو تاحیات مشکور کردیا۔

یانی نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دامن کے ساتھ ایک الی یا کیزہ پکی کو

وابسة كردياجس نے حضرت عيسىٰ عليه السلام جيسے پا كيزه مطهر بيچ كوجنم ديا۔ ماشاء الله - سبحان الله

ردوء رو گرره يرزق من يشآء بغير حِساب٥

🖈 آپ ہزارروپیزی کرتے ہیں۔حساب کرتے ہیں۔

☆ آٹاکتنالیا۔

☆ كريانه كتناليا\_

⇔ صابن کتنالیا۔

يائى يائى كاحساب

ایک آنه إدهرأدهر موجائے بھی ہوی کوجھڑ کیاں ، بھی بچوں کوجھڑ کیاں ، بھی ملازم

کوجھڑ کیاں۔

میں قربان جاؤں اپنے رب کاپنے اس اِللہ کے،اس دا تا کے سب کچھ دیا.....

ئے خوہیں لیا۔ مجھ بیس لیا۔

تجھی حساب نہیں ما نگا۔

بغیرحساب کے دیااور بے حساب دیا۔

بلااستحقاق ديااورسب كوديا

اپنے کو دیا۔ بیگانے کو دیا۔

تبھی حساب نہیں ۔مفت دیا۔

مگر کس قدر ناشکراہے لینے والا بھی شکر بھی ادانہیں کیا بھی سجدہ تشکر بھی نہیں کیا

تبهى جمول منه سے .... اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ .... بَهِينَ كَهَا۔

میرے رب! تو میرارب، توسب کارب

توميرادا تا،توسب كادا تا\_

میں تیرابندہ ہوں میرےجسم کاانگ انگ تیراشکر گزارہے۔

ميرادل تيرامشكور-ميراجسم تيرامشكور-ميرى حيات مستعارتيرى مشكور-ميرى حيات مستعارتيرى مشكور-مين تيرابنده .....تو ميرادا تا-حُسبي الله لا إله إلّاهُو-حُسبنا الله و نِعْمَ الْوَكِيل-نِعْمَ الْمُولِي وَنِعْمَ النَّصِير-لا إله إلّا أَنْتَ سُبِحَنْكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين-لا إله إلّا الله مُحمَّد رَسُولُ الله

# سيده مريم طاهر كي سيرت كااوروَرق:

ایک بورا آ دمی بن کر حاضر ہوا۔ (چونکہ حضرت مریم نے اس کوآ دمی سمجھا اس لئے گھبرا کر) کہنےلگیں میں تجھ سے خدا کی بناہ مانگتی ہوں۔اگرتو خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جائے گا۔ فرشتہ نے کہا کہ میں بشرنہیں ہوں كتم مجھ ہے ڈرتی ہوبلکہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوافرشتہ ہوں۔اس لئے آیا ہوں تا کہتم کوایک یا کیزہ لڑکا دوں۔ یعنی تمہارے منہ میں یا گریبان میں دم کردوں جس کے اثر سے باذن اللّٰهمل رہ جائے گا اورلڑ کا یبدا ہوگا۔ وہ تعجب سے کہنےلگیں کہ میر بےلڑ کا کس طرح ہوجائے گا مجھ کو کسی بشر نے ماتھ تک نہیں لگایا یعنی نہتو نکاح ہوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا کہ بس بغیر کسی بشر کے جیمونے کے یوں ہی لڑ کا ہو حائے گا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ تمہارے رب نے فر مایا ہے کہ بغیراساپ عادیہ کے میں بچہ بیدا کردوں یہ میرے لئے آسان ہےاس طرح خاص طوریراس سے پیدا کریں گے تا کہ ہم اس فرزند کولوگوں کے لئے ایک نشانی بنادیں اور نیز اس کے ذریعےلوگوں کو ہدایت بانے کے لئے اس کو باعث رحمت بنا دیں۔اور یہ بے باپ پیدا ہونا ایک طے شدہ امرہے جوضرور بورا ہوکررہے گا۔"

خطیب کہتا ہے:

جب حضرت مریم علیہا السلام اپنے خلوت کدے میں چلی تکئیں جہاں عبادت فرمایا کرتی تھیں۔

خ وہاں اچانک جبرائیل امین علیہ السلام ایک کممل آ دمی کی شکل میں پہنچ گئے۔ انسان شکل اس لئے اختیار فر مائی تا کہ فرشتہ کی کممل شکل دیکھ کرسیدہ مریم علیہا السلام خوف زدہ نہ ہوجائیں۔

🖈 معلوم ہوا کہ فرشتہ بشر کی صورت میں آیا تھا۔

- ہ معلوم ہوا کہ نور بشر کی خدمت میں حاضری دینا سعادت بھی سمجھتا ہے .....اور منصب اور ڈیوٹی بھی ۔
- ک نیک سیرت خاتون کی حیاءاورعفت ملاحظ فر مائیں که کس طرح برملااس فرشتہ سے خدا کی پناہ میں آتی ہیں جوانسان کی شکل میں فرشتہ تھا۔
- ⇒ عورت کاحقیقی زیورفطری حیاءاورشرافت ہے۔سیدہ مریم علیہاالسلام نے اس عفت و حیاء کامظاہرہ فرمایا۔
  - 🖈 مغربی فیشن پرست عورت اس فطرتی جو ہرسے یکسرمروم ہو چکی ہے۔
    - 🖈 اسلام عورت کواسی فطری زیورسے آراستہ کرنا جا ہتا ہے۔
    - 🖈 اقبال اسى جو ہركى موجود ە دوركى خواتىن كوتلقىن كرتا ہے۔

تبولے باش و پنہاں شوازیں عصر کہ در آغوش شبیرے بگیری

لِاَهَبَ لَكِ غُلامًا زَ كِيًّا٥

- 🖈 حفرت جرائیل علیه السلام جوذ مدداری لے کرآئے تھاس کا اظہار فرمارہے تھے۔
  - 🖈 بٹیاں دیناخدا کا کام ہے جبریل کا کامنہیں ہے۔
- ک آج کے ترقی یافتہ دور نے اس مسئلہ کوئی سی ایس قاصد اور دیگر رسل ور سائل کے مسئلہ نے بالکل ہی حل کر دیا ہے۔
- کے جیسے قاصد کہتا ہے کہ میں منی آرڈردیئے آیا ہوں۔اس کا مطلب کبھی کسی نے نہیں لیا کہ ہزاروں روپے کی رقم قاصدا پنے پاس سے دے رہا ہے۔
- پارسل ٹی سی ایس کے ذریعے مختلف پیکٹ دینے والا کہتا ہے کہ میں پیکٹ دینے آیا ہوں۔
  - البیت این طرف اس لئے کی ہے کہ اس ذمہ داری کوا داکر نے کا حکم اس کو ملاتھا۔
- چریل امین علیه السلام نے ایک خدائی فیصلے کا حکم حضرت مریم کو سنایا۔اس پر انہیں

جب تعجب ہوا تو جبر بل امین نے حقیقت کھول دی کہ بیکام عام قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ بلکہ .....قال ربین کے فو عکی کھیں کے است

> ہ جب جریل علیہ السلام نے یوں ارشاد کیا کہ لاکھب لک غُلامًا زسکیًّا۔

ر ههب نب علاما درمیا۔ تو اس پرسیدہ مریم علیالیٹھ کو اشکال ہوا کہ جبریل علیہ السلام کس طرح بیٹا

دے سکتا ہے اس کئے فرمایا کہ

ا اتنی یکون کی غلام .....میرا بیٹے کیسے ہوگا!

اس پر جبریل امین ﷺ نے صراحت فرما دی کہ بیم میراعمل نہیں ہوا بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کاظہور ہوگا۔

قَالَ رَبَّكِ ..... جبرب كانام آياتمام مسلحل موكيا-

مریم علیہا السلام صدیقہ کا اشکال تو ختم ہو گیا۔ گر کذاب مُلَّ اور مدنس راہب کا ابھی اشکال یا تی ہے۔

کذاب مُلَّا ابھی تک دھائی دے رہاہے کہ جبریل بیٹادے سکتاہے۔

میں کذاب مُلَّا ہے یو چھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جوتمام انبیاء ﷺ کو پیدا کرنے

والاہےاس کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ0

مُلَّا كويا در كھنا جا ہئے۔

🖈 جوخدا بی بی مرتم کواپنے گھر میں پرورش کر سکتا ہے۔

🖈 جوخدانی بی مریم کو بند درواز ول میں تازه رزق پہنچا سکتا ہے۔

🖈 جوخدانی بی مرتم کو بےموسم میوے تازہ بہتازہ عطا کرسکتا ہے۔

اللہ میں میں کے لئے زکریا کے یاس پہنیانے کے لئے قلم کودریا کی موجوں

کے خلاف چلاسکتا ہے۔

ہ جوخدا جبریل کوفر شتے کی بجائے بشر کی شکل عطا کرسکتا ہے۔ ⇔ وہ اللہ تعالی کسی کی مدد کے بغیر بی بی مریم علیہاالسلام کو بیٹا بھی عطا کرسکتا ہے۔ جابل ملال قرآن کی تعلیم سے کورا ہے ایمان وعمل کی جاشنی سے کورا ہے۔اس کئے قرآن کے الفاظ کو سیجھنے کی بجائے قرآن کے الفاظ اور مفہوم کو ہی بدل دیا۔

> ایسے جاہل بے خبررا ہوں کے خلاف ہی اقبال نے کہا ہے۔ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنْتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٥ فَاجَاءَ هَا الْمَخَاضُ إلى جِذْعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ يالَيْتَنِي مِثُ تَبُلَ هِذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ٥ فَنَادُ هَا مِنْ تَحْتِهَا اللَّ تَحْدَنِي مِثُ قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٥ وَهُزِّي اللَّكِ بِجِذْعِ النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطبًا جَنِبًّا ٥ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطبًا جَنِبًّا ٥ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰ صَوَمًّا فَلَنُ الْكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسَيًّا ٥ الْيُومَ إِنْسَيًّا ٥ اللَّهُ وَلَى الْنَهُ الْكَلْمَ الْمَدَانُ الْمَدَانُ الْمَدَانُ الْمَدَى الْمَدَانُ الْمَدِي اللَّهُ مِنْ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰ صَوَمًا فَلَنُ الْكَلِّمَ الْيُومَ إِنْسَيًّا ٥ اللَّهُ وَلَيْ إِنْ فَيْ لَكُونُ الْمَدِي مَا الْمَدَانُ الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

" پھراس گفتگو کے بعد جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونک ماردی جس سے ان کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا پھر جب اپنے وقت پر حضرت مریم علیہاالسلام کو اپنے پیٹ میں بچہ کی پیدائش کے آثار محسوں ہوئے تو اس حمل کو لئے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ جنگل پہاڑ میں الگ چلی گئیں پھر جب درو شروع ہوا تو درد نے ہی وجہ سے کھور کے درخت کی طرف آئیں کہ اس کے سہار ہے بیٹے میں اٹھیں اب حالت بیٹی کہ نہ کوئی انیس نہ جلیس درد سے بے چین ایسے وقت میں جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا چا ہیے وہ نہیں تھا۔ اور ہر بدنا می کا خیال آخر گھرا کر کہنے گئیں کاش میں اس حالت سے پہلے مرگئ ہوتی۔ اور ایسی نیست دنا بود گئیں کاش میں اس حالت سے پہلے مرگئ ہوتی۔ اور ایسی نیست دنا بود ہوتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی ۔ پس اس وقت خدا تعالی کے حکم سے جبریل

علیہ السلام پہنچ۔ان کے احترام کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں گئے بلکہ جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام تھیں اس کے بنچے مقام میں اوٹ میں آئے۔ انہوں نے ان کے اس مکان سے ان کو آ واز دی جس کو حضرت مریم نے بہچانا کہ بیاس فرشتہ کی آ واز ہے جواول روز ظاہر ہوا تھا کہ تم بے سروسا مانی اور بدنا می کے خوف سے پریشان مت ہوں کیونکہ بے سروسا مانی کا انتظام تو یہ ہوا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے بائیں مکان میں ایک پانی کی نہر بیدا کردی ہے جس کے دیکھنے اور پانی پینے مطبع فرحت حاصل ہوگئ ۔

اور کھجور کے تنا کو پکڑ کرا پی طرف ہلاؤاس سے تم پرتر وتازہ کھجوریں جھڑیں

گی ۔

پھراس پھل کو کھا وَاوروہ پانی پئیو اور آئکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھرتم آ دمیوں سے کسی کوآتا دیکھوتو تم خودمت بولنا بلکہ اشارہ سے اس سے کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے روزہ کی منت مانی ہے جس میں بولنے کی بندش ہے سواس وجہ سے میں آج دن بھرکسی سے نہیں بولوں گی۔

#### خطیب کہتا ہے:

- 🖈 سيده مريم على السيلالي يرانعامات الهي كي بارش -
- 🖈 سیدہ کوتسلی دینے کے لئے جبریل امین ﷺ آیا۔
  - 🖈 سیدہ کے لئے جنگل کومنگل بنادیا۔
- کونکہ سیدنا عیسی کی آمد آمد تھی۔ اس کئے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ دیا۔
  - 🖈 بی بی مریم عشالیات کے لئے ٹھنڈے مشروب کا انتظام کردیا گیا۔
- 🖈 جبریل امین 😅 حضرت مریم شالسلا کے احترام کے پیش نظران کے سامنے

نہیں آئے عیسیٰ ﷺ کوقوت گویائی عطا کرنا میرا کام ہوگا۔

"خوض مریم علیہ السلام کی اس گفتگو سے تبلی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر وہ ان کو گود میں لئے ہوئے اپنی قوم کے پاس لا ئیں۔

لوگوں نے جود یکھا کہ ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی یہ پچہ کیسا؟ بد گمان ہوکر

کہا کہ اے مریم علیہ السلام تم نے بڑے غضب کا کام کیا۔ اے ہارون کی

بہن تمہارے خاندان میں بھی کسی نے ایسا نہیں کیا چنا نچہ تمہارے مال

باپ کوئی برے آ دمی نہ سے کہ ان سے بیاثر تم میں آیا ہواور نہ تمہاری مال

برکارتھی کہ ان سے بیاثر تم میں آیا ہو۔ پھر ہارون جو تمہارے رشتہ میں

برکارتھی کہ ان میں ہوئی السلام نے بیتمام با تیں تن کرکوئی جواب نہیں دیا

غضب ہے پس مریم علیہ السلام نے بیتمام با تیں تن کرکوئی جواب نہیں دیا

عضب ہے پس مریم علیہ السلام نے بیتمام با تیں تن کرکوئی جواب نہیں دیا

عضب ہے پس مریم علیہ السلام نے بیتمام با تیں تن کرکوئی جواب دے

عضب ہے پس مریم علیہ السلام نے بیتمام با تیں تن کرکوئی جواب دے

گاوہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ شخرکرتی ہیں۔ کہنے گئے بھلام کم ایسے
گوں با تیں کریں جوابھی گود میں بچے ہی ہے اور بات کرنے پر
گادربھی نہیں ہوئے بلکہ اوٹ سے آواز دی'۔

قادربھی نہیں ہوئے بلکہ اوٹ سے آواز دی'۔

معلوم ہوا جبریل مریم صدیقہ کے دروازے برآ تاتھا۔

اسی طرح جبر مل علیہ السلام سیدہ عائشہ ﷺ کے دروازے برآتے تھے۔

حضرت مریم طاہرہ علیہاالسلام کے لئے جنگل میں نازہ کھجوروں کاانظام کردیا گیا۔  $\frac{1}{2}$ 

> بی بی مریم علیماالسلام کی عجیب کرامت کا اظهار کیا گیا۔  $\frac{1}{2}$

تحجور کے خشک تنے سے تاز ہ تھجوروں کے گوشے۔  $\frac{1}{2}$ 

فر مایا کہ تھجور کے خشک تنے کو ہلا نا تمہارا کام ......اور تازہ تھجور س گرانا رب کا ☆

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

کام۔ کھچور کا خشک تنا.....دست مریم علیہاالسلام سے ہرا بھرا ہو گیا۔

بھلدارہوگیا۔

مجھے کہنے دیجئے۔

دست م کیم خشک درخت ہر ہے ہوئے۔

دست مصطفیٰ ﷺ کااعاز دیکھئے۔

حلمه کی بکریوں کا دودھ پڑھ گیا۔

ام معد کے خیمہ میں بہارا گئی۔

استن شانه کوشعورل گیا۔

جابر کے گھر کھانے میں برکت آگئی۔

دودھ کے پیالہ میں پرکتیں آئیں۔

وجود مصطفیٰ ﷺ سے مکہ اور مدینے کے درود بوار روثن ہوگئے۔

خود نہ تھے جو راہ یر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

گھبرانانہیں .....کوئی بچے کے متعلق یو چھےتو اشارہ کردینااشارہ کرنا تیرا کام ہوگا۔

وه بچه خود ہی بول اٹھا کہ میں اللّٰہ کا بندہ ہوں نہ توالہ ہوں جیسے جاہل نصار کی سمجھیں

گےاورنہ غیرمقبول ہوں جیسا یہود سمجھیں گے۔

اور بندہ ہونے اوراس کا خاص ہونے کے آ خاریہ ہیں کہ اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی یعنی گوآ ئندہ کتاب دے گا مگر بوجہ یقینی ہونے کے ایسی ہی ہے جسیا کہ ابھی دے دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا یعنی مجھ سے مخلوق کو دین کا نفع پہنچ گا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا مجھ سے برکت پہنچ گی۔ وہ نفع تبلیغ دین سے خواہ کوئی قبول نہ کرے انہوں نے تو نفع پہنچا دین سے خواہ کوئی قبول نہ کرے انہوں نے تو نفع پہنچا دیں۔

اس نے جھے کو نماز اور زکو ق کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اور جھے کو میری والدہ کا خدمت گار بنایا (چونکہ بے باپ پیدا ہوئے اس لئے والدہ کی شخصیص کی گئی) اس نے مجھے کوسر شنہیں بنایا مجھ پراللہ کی جانب سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا (وہ زمانہ قریب قیامت میں زندہ کر کے اٹھا ما جاؤں گا۔ اور اللہ کا سلام دلیل ہے خاص بندہ ہوئے کی۔

خطیب کہتا ہے:

قوم کاسیدہ طاہرہ بی بی مریم علیہاالسلام پرالزام۔ طاہرہ پا کیزہ مریم علیہاالسلام کی گواہی اللہ کے نبی نے دی۔ مولوی پرالزام <u>لگ</u>تو......گواہی مولوی دے۔ پیر پرالزام <u>لگے</u>تو......گواہی پیرادے۔

مگر قربان جاؤعظمت مریم صدیقه علیهاالسلام پر که مریم صدیقه پرقوم نے الزام لگایا تو گواہی نبی نے دی۔

خ قوم نے تعجب ہے کہا کہ کیا ہم بچے سے گفتگو کریں بھی بچے بھی بولا ہے۔ خرمایا کہ بچہ بولا تو نہیں بھی .....گر جب عرش والا بلانے پر آئے گا تو رُکے گا بھی نہیں۔

🖈 💛 چربچه ایسا بولا که عرش اور فرش پر دهوم چچ گئی۔

خضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیتاریخی خطاب پنگوڑے میں جس میں نبوت کی بنیادی ﷺ عظمتوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تمام قدروں کا نہایت جامعیت سے بیان فرمادیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوں تو تمام زندگی معجزات سے مرکب ہے مگر جس طرح انہوں نے دودھ پیتے ہوئے پنگوڑے میں بیان دیا۔ بیان کا ایبامعجزہ ہے جس نے ان کی زندگی اور مشن کووہ معجزانہ نقشہ پیش کر دیا جو کا ئنات کی پیشانی پر آفتاب وماہتاب کی طرح چمکتارہے گا۔

حضرات گرامی!

حضرت سیدہ طاہرہ مریم علیہا السلام کے پاکیزہ حالات آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے پیش کردیئے ہیں۔

یقیناً ان درخشندہ موتول سے ہمیں ایک روثن اور تابناک رہنمائی ملتی ہے اللہ

تعالیٰ ہمیں اس پاکیزہ سیرت کوشعل راہ بنانے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَءُ الْمُبِين

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبرسا

# انبیاء صحابهٔ پرمشتر که نعمتوں کی بارش

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِّنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ 0

"الله تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک

بندول پر۔''

حضرات گرامی!

آج کی تقریر میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم اور انو کھامضمون بیان کیا جائے گا جس کی ندرت اور جامعیت بے مثال ہوگ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کو عجیب وغریب نعمتوں اور کمالات سے سرفر از فر مایا ہے اور ان نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کے ہاں محبوب ومقرب قراریا گئے۔

حضرات محترم! آپ مین کراور پڑھ کرنہایت ہی جیران ہوں گے اور پھرایمان میں ایک نئی حلاوت محسوں فرما ئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ تعتیں الیمی ہیں جواللہ تعالیٰ نے انبیاء پھٹالگٹ کوبھی عطا فرمائی ہیں اور سرکار دوعالم ﷺ کے صحابہ کرام ﷺ کوبھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔

قر آن حکیم کے مطالعہ سے ان نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے جواصحاب مجمہ ﷺ کوعطا فرما کرانہیں خیرامت کا بہترین تاج پہنا دیا گیااوران کو بوری دنیا کی قیادت وسیادت مل گئی۔

# انبيا على السلام كانتخاب الله تعالى كرتے ہيں:

قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیاہے کہ

ر دردر و د ر ر داود و الى صِراطِ مستقِيم ٥ والم

''جم نے انبیاء کا چناؤ خود کیا ہے اوران کا باز و پکڑ کر منزل مقصود

تک خود پہنچایا ہے'۔

جب انتخاب خود کیا جائے گاتو ظاہر ہے کہ این شخصیت کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گاجواللہ تعالی کو پیند ہوگا اور اس شخصیت میں جواہرات نبوت کا ذخیرہ ہوگا۔

اسی طرح هکرنی ناهی هر سسسسا از و پکژ کرمنزل مقصودتک پہنچایا بیا نبیاء پلیٹالیکٹا کاخصوصی اعز از ہے۔

اسی طرح اللہ تعالی نے سرکار دوعالم کی کی جماعت، جماعت صحابہ کی کی عظمت اور رفعت شان بیان فر مائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے یاروں کا انتخاب بھی اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے جس سے ان کے دل کی پاکیزگی اور طہارت پر انتخاب الہی کی مہر تصدیق ثابت ہوگئی۔

# صحابه ره السلام كاانتخاب الله تعالى كرتے ہيں:

چنانچەارشادروبانی ہوتاہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِةٍ هُوَا جُتَاكُمْ \_

''اوراللہ کے کام میں کوشش کرتے رہوجواس کی کوشش کاحق ہےاس

نےتم کوبرگزیدہ کیاہے''۔

خطیب کہتاہے:

فقہاء مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں مدح صحابہٌ اوران کی تطہیر ثابت

ہوتی ہے۔

وَفِي ذَالِكَ مَدُهُ الصَّحَابَةِ الْمُكَاطِبِينَ بِذَالِكَ وَدَلِيْدٌ عَلَىٰ طَهَارَقِهِمُ (بِصَاص) هُوَاجْتَبِكُمْ

صحابہ کی جماعت اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی جماعت ہے۔

# حضور ﷺ صحابہ برمشرکوں کہ معتوں کی بارش:

سرکاردوعالم ﷺ کے متعلق ارشادفر مایاہے کہ

وَكُسُونَ يُعْطِيْكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى ٥ (پ٣٠ سورة الشَّحَى )

اور عنقریب آپ کا رب آپ کواتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو

جائیں گے۔

خطیب کہتاہے:

اس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ ﷺ کواپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطافر مایا ہے۔

میری عطا.....تیری عطا\_

عطائے معبود .....رضائے محبوب۔

# رضائے صحابہ گی سند:

۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سرکار دوعالم ﷺ کوراضی کرنے کا وعدہ اور بشارت دی اسی طرح صحابہ کرام ﷺ کوراضی رکھنے کے لئے وعدہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ۔

> و د کیو د و د کراید و د ر کیا لید خِلْنَهم من خَلاً یُرضونه ـ

وہ انہیں ایسی جگہ داخل کر یگا جس کو بہت ہی پیند کریں گے۔

معلوم ہوا کہ جنت صحابہ ﷺ کی پیند کے مطابق ہوگی۔

## نبی کے لئے اجر غیرممنون:

اللّٰد تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں کہ

وَإِنَّ لَكَ لَا جَرًّا غَيرَ مَمنون (پ٢٩سورة لم)

یقیناً آپ کے لئے ایساا جرہے جوختم ہونے والانہیں۔

#### خطیب کہتا ہے:

وان لك لا جراغير ممنون

## صحابة کے لئے اجرغیر ممنون:

حضرت گرامی! جس طرح الله تعالی نے سرکار دوعالم ﷺ کواجر غیر ممنون سے سرفراز
 فرمایا۔ اس طرح سرکار دو عالم کی جماعت ''جماعت صحابہ'' کو بھی اجر غیر ممنون کی
 دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ چنانچ قرآن کھیم میں ارشاد فرمایا گیاہے کہ۔

ررو د رده ردو ردود فلهم اجر غیر مهنون۔

ان کے لئے اجر ہوگانہ ختم ہونے والا۔

#### خطیب کہتا ہے:

### ان کا جرجاری رہےگا:

نشر میں بھی۔ حلوت میں بھی۔ حشر میں بھی۔

خلوت میں بھی۔

جونعمت مصطفیٰ ﷺ کودی۔

وہی نعمت جماعت مصطفیٰ ﷺ کودی۔

بيسب حضور الله كى بركتين -

صحابہ ﷺ حضور ﷺ کے کمالات کا ہی عکس ہیں ۔ سجان اللہ

### نبي عِنْ كُوثبات قلب عطاكيا:

الله تعالى نے سركار دو عالم على كوثبات قلب يعنى دل كى مضبوطى كى نعمت سے سرفراز

فرمایا۔ چنانچ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ۔

لِنْتُبِّتَ بِهِ فُوَّادكَ - (ب٩ اسوره فرقان)

وَرَتُّلُنهُ تَرْتِيلُا٥

اس کئے کہ ہم اس کے ذریعے ہے آپ کے دل کوتو ی رکھیں اور ہم

نے اسے تھم راکھم راکراتا راہے۔

#### خطیب کہتا ہے:

مولا ناعبدالما جدوریا آبادی نے اس پر عجیب نکته اٹھایا ہے کہ یعنی ایک بڑی مصلحت کے اس کے مصلحت استعمال کا استحمال کا استعمال کا استعمال کا استحمال کا استحم

اس تدریجی نزول قرآن میں تورسول الله ﷺ کی تقویت قلب ہے۔

کے مشائخ نے کہا ہے کہ ثمرات ومقامات میں جو تا خیر وند رہے ہے اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ ثات اور رسوخ حاصل ہوتا ہے۔

جو چیز جلد آتی ہے وہ جلدی نکل جاتی ہے اس لئے سائل کو دریمونے سے تنگ نہ

ہونا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔

علماء کے ہاں تعلیم کاسبقاً سبقاً ہونااورمشائخ کے ہاں افادہ وافاضہ میں تدریج اس آیت سرایا حکمت کی ماتحتی میں ہے۔

نیت کامشحکم ہونا۔قلب کامخل پر قادر ہونا بلکہ علم کا راسخ ہونا سب اس کی برکات

ئىل-

### صحابهؓ کوثبات قلب کی دولت سے نوازا گیا:

قرآن مجيد ميں ارشا دفر مايا گياہے كه

قُلُ نَزَّلُهُ 'رُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَهُدَّى وَ بُشُرِى لِلْمُسْلِمِیْنَ 0(پ،۱۳ورهٔ کل)

''آپ کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس نے اپنے پروردگار کے پاس سے حکمت کے موافق اتارا ہے تا کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کیلئے ہدایت و بشارت بن جائے۔''

#### خطیب کہتاہے:

- 🖈 جس طرح رسول الله ﷺ کا دل مضبوط رکھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے۔
- اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کومضبوط رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے۔
  - 🖈 جس ثابت قدمی اور دل کی مضبوطی کی نعمت سے رسول اللہ ﷺ کوسر فراز فر مایا۔
- اسی ثابت قدمی اور دلوں کی مضبوطی کی نعمت سے اصحابِ رسول ﷺ کوسرفراز فرمایا گیا۔ گیا۔
  - 🖈 نعمتوں کی بارش میں صحابہ دی بھی نبی کے ساتھ برابر محظوظ ہوتے رہے۔

### حضور ﷺ برسلام اورسلامتی کی نعمت:

سرکار دوعالم ﷺ پراللہ تعالیٰ نے سلام بھیجااور سلامتی کی نعمتوں سے سرفراز فر مایا جے اللہ تعالیٰ

نے قر آن مجید میں اسی طرح ارشا دفر مایا گیا ہے کہ سرمیوں کی دیر مارودی سڑوں سرمود

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُو اصَّلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا٥

(پ۲۲سوره احزاب)

''اے ایمان والو!تم بھی آپ پررحمت بھیجا کرواورخوب سلام بھیجا

کرو\_"

🖈 حضور ﷺ پرسلام

حضور ﷺ پررحمت

يەخداوندفتدوس كى خاص رحتىن اورانعامات بىن جورسول الله ﷺ كوعطافر مائ

گئے۔

### صحابة كے لئے سلام:

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں سركار دوعالم ﷺ كوار شادفر مايا ہے كه

إِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُومِينُونَ بِالْيِتِنَا فَعُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ٥

(پاانعام)

"اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان

ر کھتے ہیں تو آپ کہد د بجئے کہتم پر سلامتی ہو۔''

اللم .....عابه المحالية المحالم المحال

🖈 پغیر ﷺ کو حکم ہوا کہ ان کوسلام فر مائے۔

🖈 🛚 لیعنی ان کوسلامتی کی دعاد سیجئے۔

🖈 سلامتی کی دعاسے مرادیہ ہے .....

رد رو رو م و مود مود مود مود مود مود مود ( قرطبي )

اللّٰد تعالیٰ ان تمام خرابیوں اور مصیبتوں سے دور رکھے جو کفروا نکار

کے لازمی نتیجہ کے طور پر دنیاوآ خرت میں پیش آئیں۔

صحابہ ﷺ کے لئے رحمت رب لازمی ہوگئی۔ کَتَبَ رَبُّکُمْهُ عَلَیٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ 0 تبہارے پروردگارنے اپنے اوپررحمت لازم کررکھی ہے۔

# بورى امت صحابة كوسلام كرتى ب:

جب بھی کوئی آ دمی نماز بڑھتا ہے اور دور کعت کے بعد التیات بیٹھتا ہے توبیہ

پڑھتاہے کہ.....

اَ لَسَّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ٥

## حضور على رحمته اللعالمين بين:

وَمَا أَرْسُلْنَا كَ إِلَّا رَحْمَةً الِّلْعَالَمِينَ-

🖈 حضور ﷺ کا وجود گرامی دنیاوجہاں کے لئے رحمت۔

☆ حضور ﷺ كاپيغام قرآن جہان كے لئے رحت۔

🖈 حضور ﷺ كا اسوه حسنه دنيا كے لئے رحمت \_

🖈 حضور ﷺ کا نظام حیات اپنوں بیگانوں کے لئے رحمت۔

المحضور الله كاپيغام توحيد جہان كے لئے رحمت۔

🖈 رشمن دوست آپ ﷺ کی رحمت سے فیض یاب

ا قبال نے اس مضمون کواس طرح ادا کیا ہے۔

لطف و مهر اور سراپا رحمت آج باما رال واس باعد رحمت

## صحابة کے لئے خیرامت کااعزاز:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ .....

و دو ر ر در مي ود كنتم خير امّةٍ اخرجَت لِلنّاس تَامرون بالمَعروفِ وَ تَنهُونَ

عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللهِ۔ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللهِ۔

"م اوگ بہترین جماعت ہوجولوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہم

بھلائی کا حکم دیتے ہوا وربرائی ہے روکتے ہوا دراللہ پرایمان رکھتے ہو۔''

🖈 لوگوں کے مقتداء۔ 🖈 لوگوں کے لئے پیثوا۔

🖈 لوگوں کے لئے راہنما۔ 🖈 لوگوں کے لئے روشنی کا مینار۔

🖈 لوگوں کے لئے راہ ہدایت۔ 🖒 حضور ﷺ تمام لوگوں کے نبی

🖈 سے ابرکرام ﷺ تمام لوگوں کے لئے نبوت نما۔

قبله نما .....نبوت نما ......عابه وهي الم

♦ حضور ﷺ دنیا کے لئے رحمت۔

🖈 صحابہ 🥮 دنیاکے لئے ہدایت کا سرچشمہ۔

ايمان ....نعت عظمي ـ تومنون بالله

# نبی ﷺ پررب کی نعمتوں کا مرکز:

الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دوعالم ﷺ پرتمام معتیں مکمل کر دی گئی ہیں۔

و يُورِّدُ وَمِرَدُ عَلَيْكَ (پ٢٦دوره فَيَّ)

اورآپ پراحسانات کی اورزیادہ تھمیل کردے۔

لینی آپ کے ہاتھ پر بکٹرت لوگوں کومسلمان کرکے اس طرح اجروم اتب قرب

میں بدر جہااضا فہ کر کے آپ پراپنے انعام وافضال کی تکمیل کردے۔

نے میں ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کہ کونبوت ملی ،قر آن ملا ، مجزات ملے ،علوم ومعارف ملے بہسباسی انعام وافضال الٰہی کی فرد س ہیں۔

# صحابهٌ پراتمام نعمت کااعزاز:

الله تعالی سرکار دوعالم ﷺ کی پیاری جماعت صحابه کرام ﷺ پر بھی اس طرح اتمام نعمت فرماتے ہیں جس طرح اپنے پیارے نبی ﷺ کواس کی بشارت دی چنانچه ارشاد ہوتاہے کہ .....

> ردره و ردو د ور د اتممت علیکم نِعمَتِی0

اورتم پراپنی نعمت بوری کر دی۔

🖈 پیاتمام نعت اسی دین کی تکمیل سے ہوا۔

🖈 حضور ﷺ پرجھی نعمتوں کا اتمام۔

🖈 مفور ﷺ کے صحابہ 🥮 ریجھی خدا کی نعمتوں کا اتمام۔

نبی ﷺ اور صحابہ ﷺ پراللہ تعالیٰ کی مشتر کہ بارش کا سال بندھ گیا۔ حضرات گرامی! میں اللہ تعالیٰ کی حضرات کے سامنے آج کے خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی

ساتھالیی نعتوں کا ذکر کیا ہے جواللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک ﷺ کوعطافر مائی ہیں اور ساتھ ہی الیی نعتوں کا ذکر کیا ہے جواللہ تعالی نے سرکار دوعالم ﷺ کی نسبت سے آپ کی جماعت صحابہ کرام ﷺ کوعطافر مائی ہیں۔ گویا کہ حضور ﷺ پرجن نعمتوں کی بارش ہوئی ہے انہیں نعمتوں کی مارش صحابہ کرام ﷺ رہوئی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی نسبت سے صحابہ کرام کی کہ کھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند مقام عطافر مایا ہے کہ وہ بھی نبوت کی برکات وثمرات سے جھولیاں بھر کر بلند مقام برفائز ہوئے۔

اس لئے میکہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ جن تعمتوں کی بارش حضور ﷺ پر ہوئی تھی۔ اوقات انہی تعمتوں کی بارش حضور ﷺ پر ہوئی تھی۔ ذالك فضل الله يوتيه من يشآء وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَ عُ الْمُبِيُن

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقرير نمبرتها

# نبی ﷺ اور صحابہ گرام پر اللہ تعالیٰ کی مشتر کہ نعمتوں کی بارش

نَحْمَدُةُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُوْدُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِطْنِ الرَّجِيْمِ .... وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ 0 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ 0

''اور میں نےتم پرتمام نعتیں مکمل کر دیں۔''

حضرات گرامی!

گذشتہ تقریر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ تیں الی بھی ہیں جو انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ عطافر مائی گئ تھیں اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں سے اصحابِ رسول کو بھی سرفراز فرمایا گیا تھا۔ آج کے خطبہ میں بھی اسی مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے صحابہ کرام بھی کو بھی ان نعمتوں سے بہرہ ور فرمایا۔ اس طرح حضور بھی کی نسبت سے صحابہ کرام بھی اس بلند مقام پر فائز ہوگئے جوان کی عظمتوں اور رفعتوں کا نشان بن گیا۔ چنانچ قر آن پاک کا مطالعہ کرنے سے ایسی بشار نعمتوں کا ذکر ماتا ہے جن سے نبی بھی اور صحابہ پر مشتر کہ نعمتوں کی بارش ہوتے ہوئے صاف نظر آتی ہے۔ قر آنِ علیم ارشاد فرما تا ہے کہ:

نی ﷺ کے لیے کفار برغلبہ کا وعدہ: ویکنصُرکَ اللهُ نَصُرًا عَزِیزًاہ (پ۲۲ فتّ) ''اوراللہؓ آپ کو باعزت غلبہ دے گا۔'' خداکی نصرت ہے شرکین پر آپ ﷺ کی ذات گرامی کو غالب کر دیا گیا۔

# صحابةً كوكافرول پرغالب كرنا خداك ذه:

وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرِ الْمُومِنِينَ (پ٢روم)

''اوراہل ایمان کاغلبہ تو ہمارے ذمے تھا۔''

جب بھی کافروں سے مسلمانوں کا رن پڑا تو اللہ تعالی نے صحابہ ﷺ کی

كامياني اپنے ذمے لے لی۔

الیا کیوں نہ ہو جب کہ صحابہ ﷺ اللّٰد کی پارٹی ہیں۔

و بالله الله الله

حزب الله کی فتح .....الله کے ذمے۔

صحابہ کرام ﷺ کے لاڈ لے سیابی تھے اس لئے ان کی فتح کواللہ تعالی نے اپنے

ذمے لے لیا۔ سبحان اللہ۔

حُقًّا عَلَيْنَا

حُقًّا عَلَيْنَا .....يغوركياجائهالله تعالى نے

صحابه وفي کی عظمت۔

صحابه وهي كي نفرت.

صحابہ رہے کی رفعت اپنے ذمے لے لی سبحان اللہ

صحابہ ﷺ کی ذمہ داری تواللہ تعالیٰ نے لے لی۔

اے منکراصحابؓ رسول تو بتا کہا ہے تیرا کیا ہے گا الجھے گا تو .....

خداتعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔

جہنم میں جائے گا۔

منە كالاكرائے گا

اب تیرااس میں بھلاہے کہ

صحابہ ﷺ کے قدموں میں بیٹھ جائے

معافی ما نگ لے

کلمہ بڑھ لے

گندے عقیدے سے تو بہ کرلے

تبراسے بازآ حا....

ورنہ قیامت کی رسوائی کے لئے تیار ہوجا۔

# حضور ﷺ کوفتح کی نعمت سے سرفراز فر مایا:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَّا مُّبِينًا لِـ (كِ٢٦ فَتَ

بے شک ہم نے آپ کوایک تھلم کھلا فتح دی۔

صلح حديبيه فتح مكه كي تمهيد بن گئي-

الیی فتح جس کوخداوند قد وس نے خود فتح عظیم قراردیا پنیمبر ﷺ بھی بڑا......

اور فتح بھی بڑی۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح سرکار دوعالم ﷺ کوفتے عظیم کی نعمت سے سرفراز فر مایا۔ اسی طرح حضورﷺ کی جماعت صحابہ کرام ﷺ کوبھی اس نعمت سے مالا مال فرما کران کی عظمتوں کوجارجا ندلگادیۓ۔

# صحابة كوفتح كى نعمت سے سربلند كرديا:

چنانچے قرآن حکیم میں صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے لئے ارشاد فرمایا گیا

.....

وأَثَابَهُمْ فَتَعًا قَرِيبًا٥-(پ٢٦ فَتَحَ) اوران کوايک گُه ہاتھ فتح بھی دے دی۔

حضور ﷺ کی برکت سے نبیت مصطفیٰ ﷺ کی وجہ سے صحابہ ﷺ کا عروج

ملاحظه فرمائيے۔

جب فتح کا تذکرہ حضور ﷺ کے لئے کر دیا گیا تو لاز ما صحابہ ﷺ بھی اس فتح میں شامل ہوگئے ۔ کیونکہ حضور ﷺ کی فتح بن گئی مگر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صحابہ ﷺ کی فتح بن گئی مگر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس نعت میں شامل فرما دیا تا کہ دنیا کو معلوم صحابہ ﷺ کی فتح کا تذکرہ فرما کر ان کو خاص طور پر اس نعت میں شامل فرما دیا تا کہ دنیا کو معلوم ہوجائے کہ جب میری فتح کی نعت کی بارش ہورہی تھی تو میں نے اس باران رحمت باران نعت کے چھینے صحابہ ﷺ کی جماعت پر بھی برسائے اور انہیں نعت کی بارش سے تروتازہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔

# الله تعالى اور فرشة نبي ﷺ پررحت بھيجة ہيں:

قرآن مجيد ميں ارشا دفر مايا گياہے كه.....

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئِكَتُهُ \* يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ-(٢٢ جمرات)

بِشك الله تعالى اوراس كے فرشتے نبی پررحت بھیجتے ہیں۔

- ہے۔ رحمتوں کی بارش نبی ﷺ پر۔
- 🖈 برکتوں کی بارش نبی ﷺ پر۔
- 🖈 شفقتوں کی بارش نبی ﷺ پر۔
  - 🖈 رفعتوں کی بارش نبی ﷺ یر۔
- انوارات کی بارش نبی ﷺ یر۔

🖈 برکات کی بارش نبی ﷺ پر۔

# صحابة پررخمتوں کی بارش:

حضرات محترم! جس طرح الله تعالی نے سرکار دوعالم کی ذات گرامی کواپنی نواز شات سے بہرہ ورفر مایا ہے اسی طرح صحابہ کرام کی پہمی اپنی رحمت کی موسلا دھار بارش برسائی ہے چنانچے قرآن حکیم عجیب انداز سے اس کا تذکرہ فر ما تا ہے کہ .....

> هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتَهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمُتِ اللَّ النُّورِ ٥ ( پ٢٢ احزاب )

''ووالیاہے کہوہ خوداوراس کے فرشتے بھی تمہارے او پر رحمت بھیجے

رہتے ہیں۔''

و كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيمًا٥

خطیب کہتا ہے:

🖈 رحمتوں کی بارش صحابہ 🥮 پر۔

🖈 برکتوں کی بارش صحابہ 🕮 پر۔

🖈 شفقتوں کی بارش صحابہ رہے گئے پر۔

🖈 رفعتوں کی بارش صحابہ دھتے ہے۔

🖈 انوارات کی بارش صحابہ دیکھی پر۔

ہر کات کی بارش صحابہ عظیمی ہے۔

# نبي مصطفى الميني بين:

الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ .....

الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلاً قَمِنَ النَّاسِ ٥ ( ١٤ حَجَ )

"الله تعالى انتخاب كرليت بين فرشتول مين سے بيغام پہنچانے والےاورآ دميول ميں سے۔"

نبوت اورسفارت کا انتخاب الله تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔

ملائکہ میں سے سفیر لئے جاتے ہیں ان میں سے سب سے برگزیدہ حضرت جریل امین ہیں لیکن پیکنتہ پختہ ہے کہ انبیاء پیٹی اللہ تعالی کاحسن انتخاب ہوتے ہیں۔

## اصحاب رسول على بهي حسن انتخاب الهي مين:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ .....

أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا٥

پھر ہم نے یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی جن کوہم نے چن

ليا رياره ۲۲ سوره فاطر)

معلوم ہوا کہ صحابہ ﷺ کا چناؤ بھی اللہ تعالی نے فر مایا۔

انبیاء ﷺ کے لئے مصطفی کالفظ بولا گیا۔

صحابہ کرام ﷺ کے لئے اصطفینا کالفظ بولا گیا۔

معلوم ہوا کہ انبیاء علی اللہ میں انتخاب الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

صحابه کرام ﷺ انتخاب الہی کا شاہ کار۔

جس نظرنے انبیاء عِلیمِ السِّلَامِ المُنتخب کیا۔

اسى نظر نے صحابہ کرام ﷺ کو بھی منتخب کیا۔

عِبَادِ نَا ....عبدیت کی نسبت اپنی طرف فرمائی بیصحابه کرام ﷺ کے لئے ۔...

بہت بڑااعزاز ہے۔

عِبَادِنَا .....همارے بندے حضور ﷺ کے لئے عَبْ رہ فرما یا اور صحابہ

كرام ﷺ كے لئے عِبَادِنافر مايا۔ سجان الله اپني نسبت ہے سب كواونچا كرديا۔

# نې ﷺ پر سکینه کانزول:

الله تعالی نے نبی ﷺ کے لئے ارشا دفر مایا کہ ....

فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَى رَسُولِهِ ٥- (پ٢٦ سورة فَحَّ) سوالله تعالى نے ان پراطمینان پیدا کردیا۔

## صحابة بر سركينه كانزول:

جس طرح الله تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ﷺ پر دشمنوں کے مقابلے میں اطمینان اور سکون کی بارش کر دی اس طرح الله تعالی نے حضور ﷺ کے صحابہ ﷺ پر بھی اطمینان اور سکون کی فضا پیدا کر دی۔ چنانچے ارشاد ہوتا ہے کہ .....

وَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ على رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ٥-(٣٢ فَتَى)

یس نازل کیااطمینان اینے رسول ﷺ پراورمومنین پر۔

ایک مقام پرفر مایا که .....

وَ اللهِ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ0(ب٢٦فيّ)

لیکن الله تعالیٰ نے اپنی طرف سے خل اپنے رسول ﷺ اور مومنین کو

عطافر مایا۔

جونعمت رسول الله ﷺ كوعطا فر مائي \_

وہی نعمت اصحاب رسول ﷺ کوعطا فرمائی۔

كيامقام ہے اصحاب رسول ﷺ كا .....

نعمتوں کی تقسیم کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کوبھی نبوت کے خوان نعمت پر ساتھ بیٹھا

ديا ـ سبحان الله

یہ بڑے کرم کے ہیں فیطے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

## نبی ﷺ کے لئے شرح صدر کی نعمت:

الله تعالی نے اپنے محبوب کوشرح صدر کی نعمت سے سر فراز فر مایا۔ ارشاد ہوتا ہے

که....

اَلَهُ نَشَرُهُ لَكَ صَدُركَ۔ (پ۳۰) كيا ہم نے آپ كى خاطر آپ كاسينہ كشادہ نہيں كرديا۔

### شرح صدر؟:

وه مقام جوحضرت موسیٰ ﷺ کوطلب وآرز وکے بعدعطا ہوا تھاربِ الشدح لِی

صدری۔

- المرادمن شرح الصدر مايرجع الى المعرفته والطاعتب (كبير)
  - وشرح الصدر تنويرة بالحكمة (بحر)

صوفیا محققین کے ہاں شرح صدر بہت بڑی دولت ہے۔

## صحابة کے لئے شرح صدر کی دولت:

الله تعالى نے اصحاب رسول ﷺ كوبھى شرح صدركى دولت سے سرفراز فرمايا تھا

چنانچەارشاد موتاہے كە.....

اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ لا لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَىٰ نُودٍ مِّنْ رَبِّهِ ٥ "سوجس كاسينه الله في اسلام كے لئے كھول ديا اور وہ اپنے پروردگاركنور برچل رہاہے۔" اصحاب رسول ﷺ کا شرح صدر نوراسلام سے ہوا۔ نوراسلام نے صحابہ ﷺ کو بھی جیکادیا۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسجا کر دیا
ایمان میں سیج تی:

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرماہے .....

اَمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ الِّيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُوْمِنُونَ 0 (پِس بقره) پیغیبرایمان لائے اس برجوان بران کے بروردگار کی طرف سے

نازل ہوااورمومنین بھی۔

ایمان لانے میں قرآن پر پیغیمر کا اور صحابہ کرام ﷺ کا تذکرہ اکٹھے فرمایا تا کہ ان کی استعادت مندانہ مظاہرہ بھی شامل کر دیا جائے۔

أمَنَ الرَّسُولُ

ردود ود والمومنون .....سجان الله

🖈 کیاایمان بالقرآن پریک جهتی کالاز وال مظاہرہ ہے۔

🖈 نعمت قرآن کی وصولی دونوں نے اکٹھے گی۔

# يوم حشرنبي عِلَيْ اور صحابةً ي عظمتون كا دُ نكا:

الله تعالی ارشادفر ماتے ہیں کہ ....

رد ر کر ود يوم لا يخزى الله النبي والزين امنوا معه ٥

(پ۲۸سوره تحریم)

جس دن الله نه نبی ﷺ کورسوا کرے گا اور نیدان لوگوں کو جواس کے

ساتھا کیان لائے ہیں۔

خطیب کہتا ہے:

تحفظ ناموس مصطفى عظيا

تحفظ ناموس صحابه وولينفظ

🖈 قیامت کے دن نبی ﷺ کی ناموں کا تحفظ اللہ تعالیٰ خو دفر مائیں گے۔

اس طرح اصحاب رسول ﷺ كى ناموس كانتحفظ بھى الله تعالى خودفر مائيس كـ

ات مصطفیٰ کی ہو یہرہ خدا کا ہوگا۔

🖈 حفاظت خداوندی کی نعمت رسول ﷺ کوعطا ہوگی۔

🖈 هاظت خداوندي کي نعمت صحابه کرام 🍩 کو بھي عطا ہوگي۔

## حضور ﷺ قیامت میں گواہ ہوں گے:

الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں .....

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا (ب٢٦فْتَ)

بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔

قیامت کے دن حضور ﷺ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے۔

## صحابة قيامت ميں گواه ہوں گے:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ .....

وَجَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَ سَطَّا لِتَكُونُوا شَهَدًا ءَعَلَى النَّاسِ٥

(پ۲سوره بقره)

☆

اوراسی طرح ہم نے تہمیں ایک امت عادل بنا دیا ہے تا کہتم گواہ رہولوگوں پر۔ امت مصطفوی ﷺ کوتمام امتوں پر گواہ بنادیا گیا۔ سرکاری گواہ۔ جماعت صحابہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ۔

ہماعت صحابہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے گواہ۔

🖈 توحيد خدا .....گواه صحابه که

🖈 قرآن كتاب خداكى ......گواه صحابه 🥮 -

🖈 مدانت مصطفی ﷺ کی ......گواه صحابہ ﷺ

🖈 دين خدا تعالى كا ......گواه صحابه 🥮 ـ

🖈 معراج مصطفیٰ 🕮 کا .....گواه صحابه 🍩 -

🖈 تنجد مصطفل 🚉 کی .....سگواه صحابه 😂 ـ

🖈 تلاوت مصطفیٰ ﷺ کی ......گواه صحابہ ﷺ

مکمل دین کے.....مکمل گواہ صحابہ ﷺ۔

## فيصله بهو گيا:

 سخاوت ہی سخاوت .....عثمانٌ ہی عثمانٌ ـ

شجاعت ہی شجاعت ....علیٰ ہی علیٰ ہ

بورے دین کے گواہ صحابہ رہائے

اولئك هم الراشدون-

اولئك همر الصادقون-

اولئكَ هم الغالبون-

## رسول ﷺ کا دشمن اور صحابه کا دشمن جہنمی:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُ الْهُلَى وَ يَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتُولِّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ٥ (پ٥ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتُولِي وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ٥ (پ٥ النّاء)

"اور جوکوئی بعداس کے کہاس پرراہ ہدایت کھل چکی رسول کھی کی مخالفت کرے گااورمومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستہ کی پیروی کرے گا ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے اور پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے۔"

خی ﷺ کادشمن اور صحابہ ﷺ (مونین) کادشمن جہنم رسید کیا جائے گا۔
 اسی کو سرکار دوعالم ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ......

الله الله في أَصْحَابِي لاَ تَتَخِذُو هُمْ مِنْ بَعْدِي غَرَضًا فَمَنْ الله الله فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَخِذُو هُمْ مِنْ بَعْدِي غَرَضًا فَمَنْ الْعَبَهُمْ وَبَرِيُّ وَلَمْ الْعَضَهُمْ فَيَبِغُضِي الْغَضَهُمْ ( الحديث ) الحديث )

حضرات گرامی:

نہایت تفصیل ہے آپ کے سامنے قر آن عکیم کے جواہر پارے رکھ دیئے گئے ہیں جن سے روز روشن کی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جواللہ تعالی نے سرکار دو عالم ﷺ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب رسول ﷺ کوعطافر مائی ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کے پاس بیاس قدر عظیم سرمایہ ہے جو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں۔ اس وجہ سے اصحاب رسول ﷺ کا مرتبہ اور مقام اس قدر بلند ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعدان کا کوئی ہمسراور ہم مرتبہ نہیں ہے۔وہ پوری امت کے افضل ترین افراد ہیں ان پرایمان اور اسلام خود ناز کرتے ہیں دنیا کو جنت کی تلاش ہے اور جنت کو اصحاب رسول ﷺ کی تلاش ہے۔

ر اله عنهم ورضواعنه رَضِيَ اللهُ عَنهُم ورضواعنه

وَاخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبر۵ا

## دعوت وليمه سنت رسول عليه عن

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ....قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ....قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِهُ وَلَوْ بِشَاقِ ٥ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِهُ وَلَوْ بِشَاقِ ٥ ( ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِهُ وَلَوْ بِشَاقِ ٥ ( ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِهُ وَلَوْ بِشَاقِ ٥ ( ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِهُ وَلَوْ بِشَاقِ ٥ ( ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِهُ وَلَوْ بِشَاقِ ٥ ( ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ السَّالِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ وَلَوْ بِشَاقِ ٥ ( ) الله السَّفِيقِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَّفِيقِ اللهُ السَّمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَّمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهُ وَلَوْ السَّوْقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ السَّامِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### حضرات گرامی!

آج کی تقریر کاعنوان دعوت ولیمہ ہے۔ ولیمہ شادی کے بعد کیا جاتا ہے اور تقریباً ہرامیر وغریب اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی شخص بھی اسے سادگی اور پروقاراسلامی تقریب ہمچھ کرنہیں کرتا بلکہ اس میں نمود ونمائش کا عضر نمایاں ہوتا ہے۔ حالانکہ اگراسی تقریب میں نیت درست کر لی جائے اور اسے سنت سمجھ کرا داکیا جائے تو اس سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور اسلامی روح بھی زندہ ہوجائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے چند مخلص بندے اس دور میں بھی ہیں جوخالص اللہ کی رضا کے کئے ولیمہ کوسنت رسول سمجھ کر کرتے ہیں مگرا کثریت اس جذبہ سے عاری ہوتی ہے برادری رواج شہرت اور دولت وثروت کی نمائش زیادہ ہوتی ہے تا کہ لوگوں میں اس تاثر کوغالب کیا جائے کہ چوہدری صاحب نے شخ صاحب نے شخ صاحب نے کمال کر دی۔ اس قدر وشیں تھیں۔ اس قدر نوع محانے تھے کہ بس کچھ نہ یو چھئے سیٹھ صاحب نے علاقہ بھر میں شہرت حاصل کرلی اور دنیا سے بنوع کھانے تھے کہ بس کچھ نہ یو چھئے سیٹھ صاحب نے علاقہ بھر میں شہرت حاصل کرلی اور دنیا سے انالو ما منوالیا۔

اگریمی تقریب اوریمی ولیمه کا کھانا سرکارِ دوعالم ﷺ کی سنت سمجھ کر کیا جاتا تو

اس میں جن برکات وانوارات کاحصول ہوتا وہ گھر بھر کے تمام افراد کوسکون اور روحانیت سے مالا مال کردیتا۔

ولیمہ چونکہ اس دور میں بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے۔اس لئے میں آپ حضرات کے سامنے اس کی حقیقت عظمت اور طریقہ عرض کئے دیتا ہوں تا کہ اس کی حقیقی کیفیتوں سے آپ بہرہ مند ہوسکیں۔

## وليمه كانبوى ﷺ حكم:

ولیمہ کی دعوت دراصل نکاح کے اس عہد نامہ کی علاقہ بھر میں شہرت کے لئے ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان طے پاتا ہے تا کہ عوام تک یہ بات پہنچ جائے کہ فلال شخص فلال گھرانے کی نیک خاتون کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہوگیا ہے اور یہ رشتہ اسلامی قدروں کے مطابق طے پایا ہے جس سے معاشرے میں عفت و پاکیزگی کی فضا پیدا ہوتی ہے اس کوشہرت کے مطابق طے پایا ہے جس سے معاشرے میں عفت و پاکیزگی کی فضا پیدا ہوتی ہے اس کوشہرت دینے کے لئے ولیمہ کی دعوت انعقاد پذیر ہوتی ہے اور اس سے دوگھر انوں کے تعلق جدید کی ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے اس لئے سرکار دو عالم بھی نے ایک صحابی بھی کو دیکھا کہ اس نے نئی شادی کی ہے۔ تو آپ نے اس کوفر ما یا اور دعادی کہ ......

بَارِكَ اللهُ لَكَ أُولِمْ وَكُوْ بِشَاةٍ ( بَخَارِي)

''اللہ تعالیٰ تخیے برکت دے ولیمہ کر وکہ اگر چرا یک بکری کا ہی ہو۔''
کس قدرسادگی ہے تکلف اور تضنع سے پاک کوئی نمود و نمائش نہیں بس ایک بکری
ذرج کر دی جائے اور کھانا کھلا دیا جائے۔ جب اس قتم کی سادہ تقریبات ہوتی تھیں اور مختصر اور
سادہ کھانا ہوتا تھا۔ محبتیں اور تعلقات بھی نہایت گہرے اور دیریا ہوتے تھے۔ دلوں میں ایک
دوسرے سے محبت اور ہمدر دی ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کے دکھ در دمیں شرکت ہوتی تھی ایک
دوسرے کے کام آتے تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔

جوں جوں تکلفات بڑھتے گئے۔تعلقات کم ہوتے گئے۔

کپڑے تکھرتے گئے دل میلے ہوتے گئے محبوں کی جگہ نفرتوں نے لے لی شامیا نے بڑھتے گئے دلوں کی دنیا سمٹتی گئی اے کاش! سنت ِ رسول کو زندہ کرنے کا جذبہ پھرسے زندہ ہو جائے اور دلوں کی روثنی پھرسے نور پھیلانے لگے۔

اس لئے سرکارِدوعالم ﷺ نے ولیمہ کرنے کاارشادفر مایا تا کہ نکاح کے عہد کو ولولہ تاز ہ ملے۔

## حضور على كا دعوت وليمه:

سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا تو آپ نے بھی دعوت ولیمہ دی جس کو حضرت انس ﷺ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ .....

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوَلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى زينب بنت جحش فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبِرًا وَلَحْمًا ٥

(مسلم شریف)

'' حضرت السُّفر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے زیب بنت جش سے شادی کی تو آپ ﷺ نے ولیمہ کی دعوت کی لوگوں کو گوشت روٹی پیٹ بھر کر کھلائی۔''

#### خطیب کہتا ہے:

- 🖈 گوشت روٹی تمام کھانوں کا سردار۔
  - 🖈 کھلانے والاتمام دنیا کا سردار۔
- 🖈 کھانے والے تمام دنیا کے سر دار۔
  - 🖈 اورکھانا تمام کھانوں کا سردار۔
- 🖈 حضور ﷺ كامحبوب كھانا گوشت \_شور با\_ثريدا كرآج اس سنت وليمه كوزنده كرديا

جائے تو تکلفات کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ امیروں کے لئے آسان غریبوں کے لئے آسان۔

بٹھانا آ سان۔۔۔۔۔۔۔کھلانا آ سان۔ پھر کیوں نہ آ ئیں برکات رحمان آج کی دعوت جوکھر لیوں پر کھڑے ہوکر کھائی جاتی ہے۔اس میں نہ کھانے کا مزا اور نہ جانے کامزا۔

> حیوانوں کی ایک حویلی کا ساں۔ شور باروٹی .....ایک بکرا۔ شور باسینکڑوں کے لئے کافی منت رسول ﷺ کے مزے ہی اور
>
> الکے اللہ کے مزے ہی اور
> الکے فیلیں۔

### حضور ﷺ کے ایک اور ولیمے کی جھلک:

حضرات محترم! آپ نے دیکھا کہ حضرت زیب بھی بنت جحش کے ولیمہ میں کس قدرسادگی کی امت کور ہنمائی عطافر مائی۔ آیئے ذراخیبر کے سفر سے واپسی پر آپ کے ایک ولیمہ کی جھلک دیکھیں کہ اس میں امت کو ماحضر کی لذت سے بہرہ ورفر مایا سرکارِ دوعالم بھی کے اس ولیمہ کی دعوت کا مزاہی کچھاور ہے جسے پشتم فلک نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ!

#### حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ .....

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَ إلى وَلِيْمَة وَالْمَدِيْنَةَ ثَلَثُ لَيَالَ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَغِيَّةَ فَدَعُوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إلى وَلِيْمَة وَمَا كَانَ فِيْهَا إلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْإِنْطَاعِ وَمَا كَانَ فِيْهَا إلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْإِنْطَاعِ فَيُنْطَتْ فَالْقِيَ عَلَيْهَا التَّمَرُ وَالْاَقَطُ وَالسَّمَنُ 0

(بخاری)

"حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے خیبر اور مدینہ کے

درمیان تین رات قیام فرمایا۔ حضرت صفیہ سے خلوت فرمائی میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمہ کے لئے مدعوکیا اس ولیمہ میں گوشت روٹی نہیں تھی آپ ﷺ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ دسترخوان بچھا دیا گیا آپ ﷺ کے ارشاد کے مطابق اس پر پنیر، تھی اور تھجوریں رکھ دی گئیں۔''

#### خطیب کہتا ہے:

ان- حضور الله كادسترخوان-

🖈 وليم كادسترخوان-

﴿ حضور ﷺ ميز بان -

🖈 صحابہ رہے ان۔

استرخوان نبوت پرسامان ملاحظه فرمایئے۔

انس قدرساده کس قدرتکلفات سے خالی۔

🖈 پنیر، گھی، کھجوریں۔

🖈 عربون کا مرغوب کھانا۔

🖈 گھی، پنیر، کھجوریں۔

🖈 معلوم ہوا کہ سفر میں یہی کچھ تھا اور یہ مہمان کو ولیمہ میں پیش فرمادیا گیا۔

اس دور میں بھی اگر تکلفات سے پاک ایسے ولیمہ کا اہتمام کیا جائے تو دنیا میں محبت و پیار کی خوشبو پھیل جائے۔

# دعوت وليمه مين غريبول كوبھي شامل كريں:

ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ اگرامیر گھرانے میں ولیمے کی دعوت ہوتو

يهلے....

اعلیٰ احکام۔

🖈 برادری اور قبیلہ کے چو ہدری ہیٹھ ممبران قومی اسمبلی وصوبائی اسمبلی کے ارکان

### كۇسلرز وغيرە-

وہ آپ کی خوش کے دن بھی آپ کے قریب نہ آسکے۔

افسوس صدافسوس: آپ کی خوشیاں بھی کسی غریب اوریٹیم کوخوشیاں نہ دے سکیں۔ آپئے ایسے ولیعے کے متعلق سرکار دو عالم ﷺ سے گزارش کریں کہ میرے آ قا،میرے

مولی کیاارشادفرماتے ہیںاس ہے متعلق حضورا کرم ﷺ ارشادفرماتے ہیں۔

عَنْ آَبُ هُرِيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرٌ الطّعَامِ طُعَامُ الْوَلِيمَةِ يُلْعَى لَهَا الْكَغْنِيَا ءُ وَيُتْرَكُ الْفَقَرَاءُ وَمَنْ تَكُ النَّهُ وَيُدُولُهُ ( بَخارى )

'' حضرت ابو ہر رہ ہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ولیمہ کا وہ کھانا ہرا ہے جس میں خوش حال اور دولت مندوں کو تو بلایا جائے اور غریوں کوچھوڑ دیا جائے اور جس شخص نے دعوت سے انکار کیا اس نے خدار سول کی نافر مانی کی۔''

اس ارشاد گرامی میں آپ ﷺ نے دعوت ولیمہ میں غریبوں کو خاص طور پر مدعو کرنے کا ارشاد فر مایا ہے۔اس لئے ولیمے کی دعوت کرنے والوں کو چاہیے کہ اور مہمانوں کے ساتھ ساتھ غریب اور نا دارلوگوں کو بھی مدعو کیا جائے۔

کے معلوم نہیں کہ اس کے محلے میں غریب کتنے ہیں اور اس کے قرب و جوار میں غربیوں کے کتنے گھر ہیں۔اسلام دین فطرت ہے ہرونت غریب کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ خطیب کہتا ہے:

🖈 مصطفیٰ کریم ﷺ نےغریبوں کا ہروقت خیال رکھا۔

🖈 عيدالفطرة ئي توغريبون كاخيال -

🖈 عيدالضحا آئي توغريوں كاخيال۔

🖈 رمضان آیا توغریبوں کا خیال۔

🖈 💎 صدقه دینے کاونت آیا تو غریبوں کا خیال آیا۔

🖈 شادى كاوقت آيا توغريبوں كاخيال۔

خریو! غریو!! جب آپ کا رسول اللہ ﷺ نے ہر وقت خیال رکھا آپ بھی
 آپ ﷺ کی سنت پڑمل کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ بھی آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے کا خیال
 کریں۔

## كب تك وليمه كيا جائج؟

حضرات گرامی! نبی اکرم ﷺ کے ارشادت گرامی سے میبھی معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ کب تک کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کا ارشادگرامی ہے کہ .......... عن ابن مسعود رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ التَّانِي سُنَّةٌ وَ طَعَامُ يُومِ التَّانِي سُنَّةٌ وَ طَعَامُ يُومِ التَّالِثِ سَمْعَةَ وَمَنْ سَمَّعَ اللهُ بِهِ۔

(بخاری)

'' حضرت عبداللہ ابن مسعودٌ کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا کہ شادی میں پہلے دن کا کھانا حق ہے دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانا اپنے آپ کومشہور کرنا ہے اور جوکوئی اپنی ذاتی شہرت و عزت کے لئے کرے گا اللہ تعالی اس کورسوا کر دیں گے۔''

اس حدیث سے ولیمہ کے مسنون ہونے کے اوقات ارشاد فرمائے گئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسنون ولیمہ کے مسنون اوقات میں ادائیگی کر دی ورنہ اس کے انوار و برکات اور نورسنت زائل ہوجاتے ہیں۔ ذاتی شہرت اور خودنمائی کے لئے کسی کام میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے اپنانام اونچا کرنے کے لئے سنت ولیمہ کو استعال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اور نبی اکرم ﷺ کی سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## دعوت قبول کرنا سنت ہے:

حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب کوئی مسلمان کھانے کی دعوت کرے تو اس کوقبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ ارشاد فر ماتے ہیں کہ .....

'' حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جے دعوت میں مدعوکیا جائے اسے جاہیے کہ دعوت قبول کرے پھر چاہے کھائے اور جاہے

نه کھائے۔''

خطیب کہتا ہے:

معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے رہنا چاہیے۔

🖈 حسن معاشرت کی اس سے بہتر اور کوئی تدبیز ہیں ہو کتی۔

ک آج سے جالیس بچاس برس پیھیے لوٹ جائے۔ ان لوگوں کو باہمی محبت کے تذکرےاب بھی سائی دیتے ہیں۔

اس محبت میں اس قتم کا باہمی میل جول مشتر کہ بیٹھنا اٹھنا، ایک دوسرے کے گھر پچھ نہ کہ چھ نہ کہ چھ نہ کہ چھ نہ کے پہنے کہ ایک دوسرے کے دست وباز و تھے۔وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پھوٹی میں گئے۔

سر کار دوعالم حضرت محمد ﷺ کی توایک سنت پرعمل بادشاہوں ہے بھی بڑا بنادیتی

-2-

اس لئے آ ہے مل کر ولیمہ کی سنت کوسر کار دو عالم ﷺ کے مزاج اور منشاء کے مطابق بنادیں تا کی معاشرہ کچرہے جنت نظیر بن جائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِين

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

تقريرنمبراا

# شرم ناک بُرم ناپ تول میں بددیانتی

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُوْدُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .....وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ .....وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمَيْزَانَ 0 (انعام)

"اورناپ تول کو پورا کرؤ"۔

حضرات گرامی!

میں نے عقائد کی اہمیت اعمال کی عظمت اور دیگرسینکڑوں دینی عنوانات اور موضوعات پر بار ہا آپ کی خدمت میں گذارشات کی ہیں مگر آج کے موضوع پر پہلی مرتبہ آپ کے سامنے بیان ہوگا تاجر دکان دار اور کاروباری حضرات معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ان کا کردار اور عمل اگر اچھا ہوگا دیانت اور امانت پر مبنی ہوگا تو پورے معاشرے کوامن ملے گا اور سکون ملے گا۔اور اگران کاعمل اور کردار ہی بددیانتی اور ہیرا پھیری سے داغدار ہوگا تو پور امعاشرہ گذرگی اور غلاظت کی سنڈ اس میں مبتلا ہو جائے گا۔

تاجر کی امانت معاشرے میں امانت ودیانت کوفروغ دی گی۔اسی طرح تاجر کی بددیانتی معاشرےکوایک مستقل روگ میں مبتلا کردے گی۔

عوام کاواسطہ دکان داروں سے ہرروز پڑتا ہے گھر کا سوداسلف لانے کے لئے ہر شخص کوخواہ چھوٹا ہو یا بڑا دکان پر جانا پڑتا ہے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی پونجی دکان دار کے حوالے کر کے اس سے اپنی ضرورت ِ زندگی کی چیزیں خرید تاہے۔ پسے دینے میں وہ کوئی لیت و لعل کر ہی نہیں سکتا اس لئے دکان دار بھی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی اس محنت ومشقت

سے کمائی ہوئی پونچی میں ڈنڈی نہ مارے۔امانت ودیانت کاخون نہ کرے۔اوراس کی اداکر دہ رقم

کے بدلے اس کواس کی مطلوبہ چیز پوری پوری اداکرے اوراس میں کسی طرح کی کمی نہ کرنے پائے
اس کی خرید کر دہ چیز پرڈاکہ نہ مارے قرآن اوراسلام اس کی کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا۔
گا کہ کے ساتھ بے ایمانی کرنا دکھانا کچھ دینا کچھ کہنا کچھ اور کرنا کچھ بید دکان داروں کی بددیانتی کا ایسا بھیا تک کردار ہے جس کی قرآن مجیدا ورحدیث رسول میں شدید مذمت کی گئی ہے۔

چنانچ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اُوقُوا الْکُیْلَ وَالْمِیْزَانَ ٥ (انعام) ''اورناپ اور تول کو پورا کرو۔''

پچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناپ کر فروخت کی جاتی ہیں سائنس کے اس دور میں ناپنے کے لئے جدید پیانے بازار میں آ چکے ہیں۔اس دور جدید میں اس قدر ہر میدان میں ترقی ہوگئ ہے کہ پرانے دور کے ناپ اور تول کے پیانے فرسودہ ہو گئے ہیں گر پرانی چیز پرانی ہی ہوتی ہے۔ پرانی چیز وں میں ناپ تول میں اگر چہ کمی بیشی ہوجاتی تھی گر اگر کوئی سر پھرا سر پر کھڑا ہو جائے توبددیا نتی اور کم ماپ تول کا سلسلہ کسی حد تک کم کیا جا سکتا تھا۔ گر اس ترقی یافتہ دور کے ترقی یافتہ پیانوں نے توبد دیا نتی اور خیانت کو ترقی یافتہ بنا دیا ہے۔اس لئے قر آن حکیم نے حکم دیا ہے کہ ناپ اور تول میں پورا پورا دیا جائے۔

# ستم ظریفی کی حد ہوگئی:

ایک مز دورسارا دن مز دورکر کے دھوپ سر دی گرمی بر داشت کر کے رات گھر آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بچہ بیاری کی شدت سے قریب المرگ ہے وہ بے چارہ الٹے پاؤں ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے ڈاکٹر پیسے پورے لیتا ہے مگر دوائی ناقص دیتا ہے۔ بیڈاکٹر کی بددیا نتی ہے جسے اسلام خیانت مجر مانت مجمع مانت مجر مانت مجمع مانت مجر مانت مجمع مانت مجموعاتا ہے وہ اپنے اس خون

پینے کی کمائی سے کفن کے لئے چندگز کیڑا خرید نے کے لئے جاتا ہے مگر کس قدر بد بخت شقی القلب اور درندہ صفت ہے وہ دکان دار جواس مزدور سے کیڑے کی قیمت تو پوری لیتا ہے اور کیڑا ما پنے میں بددیا نتی کرتا ہے خیانت کرتا ہے۔

یہی ہے معاشرے کا وہ بد دیانت اور درندہ صفت دکان دار جس نے ایک مز دور گا مکہ کا خون پیااوراس وقت جس وقت اس غریب کے گھرسے اس کے لاڈ لے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ یہی معاشرے کے ناسور ہیں جنہیں اسلام نتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ انہیں پہلے ترغیب سے اور بعد میں قانون کے سخت شکنج میں کس کراس کومفلوج کرنا چاہتا ہے۔

یمی صورت کم تولنے والے کی ہے۔ پیسے پورے لے گا تھی کم دے گا۔ دودھ کم دے گا۔ دودھ کم دے گا۔ دودھ کم دے گا۔ آٹا کم دے گا۔ دالیس کم دے گا غرض سے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں بینا بکار ڈنڈی نہ مارے۔

اس کے ہاتھ شل کیوں نہیں ہوتے۔
اس کا پیٹ آگ سے کیوں نہیں جردیا جاتا۔
اس کا سکون کیوں نہیں لٹ جاتا۔
جومعا شرے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے۔
اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے
گم تو لتا ہے۔
بیٹیموں غریبوں کاحق مارتا ہے۔
جیبیں کا ٹنا ہے۔
ان کی زندگی ویران کرتا ہے۔
دیبیں کا ٹنا ہے۔

میرے خیال میں اس سے بڑا ڈاکوکوئی اور نہیں ہوسکتا۔ ان ڈاکووک کو جو کم تولتے ہیں اور کم ماپتے ہیں انہیں دہشت گرداور ڈاکوقر اردے کران کا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر قانون کی آئھ بند ہے راشی افسزہیں کچھ کرتے توان دکان داروں کوسوچ لینا چا ہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آئے کھی ہے وہ تمہاری کرتو توں کودیکھتا ہے تمہیں اپنے کئے کا حساب دینا ہو گا۔ اور وہ وقت بہت سخت ہو گا جب تم سے ایک ایک کوڑی کا حساب لیا جائے گا۔ اور تم بہت عذاب میں مبتلا کردیئے جاؤگے۔

#### عبرت....عبرت....عبرت

### فسادی تاجراورد کان دار:

پہلی امتوں میں بھی ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس مرض میں شدید مبتائقی ناپ تول میں کی بیشی کرنا حقیقت میں دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے جوکوئی لینے میں تول کو بڑھا تا اور دینے میں گھٹا تا ہے وہ دوسرے کی چیز پر بے ایمانی سے قبضہ کرتا ہے۔ اور بیجھی چوری ہی ہے اس لئے قرآن حکیم میں اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکیدیں آئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سوداگری کرتی تھی اس لئے ان کی دعوت میں ناپ تول میں ایمان داری کی تاکید بار بار فرمائی گئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کوارشاد فرماتے ہیں کہ

أَوْ فُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْ نُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ 0وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمَ 0وَلَا تَبْكَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنِ،0

''اور پورا دو ناپ اور نه ہونقصان دینے والے اور تو لوسیدهی تر از و کے ساتھ اور مت پھروملک میں کے ساتھ اور مت پھروملک میں فساد پھیلاتے '' فساد پھیلاتے ''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جولوگ اور جو دکان دار کم تو لتے ہیں اور کم ناپتے ہیں۔ ہیں۔وہ معاشرے کے فسادی افراد ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٥

''یقیناً الله تعالی فسادی افراد کویسنز نہیں فرماتے۔''

بندوں کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناپیند کرتے ہیں۔ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کارشتہ محبت اس قدر مضبوط اور مشحکم ہے کہان کے حقوق پرڈا کہ ڈالنے والوں کو فسادی قرار دیا گیا۔

### فسادى:

- 🖈 سادی وہ ہے جوغریبوں کاحق غضب کرتا ہے۔
  - 🖈 فسادی وہ ہے جو لیتا پورااور دیتا کم ہے۔
- 🖈 فسادى وه ہے جو پیسے پورے لیتا ہے اور سودا كم دیتا ہے۔
- 🖈 فسادی وہ ہے جومز دور کی خون پسینہ کی کمائی ہے اس پرظلم کرتا ہے۔
- 🖈 💎 فسا دی وہ ہے جو د کان پر بیٹھا ہوا تمام دن دھو کے اور فریب کا کاروبار کرتا ہے۔
  - 🖈 نسادی وہ ہے جو کم تو لتا ہے زیادہ بولتا ہے۔
- معاشرے کے ایسے فسادی عناصر کو خدا اور رسول کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گئے۔ گا۔
- یوم الحساب سے پہلے پہلے ان فسادی عناصر کا قانون کے ہاتھوں قلع قمع ہونا atural

## شعیب علیهالسلام کی قوم کونصیحت اور وارنگ:

حضرت شعیب ﷺ نے نہایت فصاحت و بلاغت سے اپنی قوم کے تاجروں اور دکان داروں کو نصیحت فر مائی ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ .....

> وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْ اَرَا كُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيْطِ 0 وَيَاقَوْمِ اوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ 0 (سوره مود)

''اورناپ تول میں کمی نہ کروتم کو آسودگی میں دیکھتا ہوں اور ایک گیر لینے والے دن کی آفت کوتم پر ڈرتا ہوں اور اے قوم! ناپ اور تول کو انصاف سے پورا کرو۔اور لوگوں کی چیزیں ان کو گھٹا کرمت دو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔''

اوگوں سے پیسے پورے لے کر چیزیں کم دینا بیقو می خیانت ہے ایسے لوگ قوی مجرم ہیں۔ پیفلق خدا کے حق پر ظالما نہ ڈا کہ ڈالتے ہیں اس لئے اس بیاری کا علاج کرنے کے لئے ایک پیغیبر کے ذمے یہ کام مستقل سپر دفر مایا گیا کہ وہ اسے جڑ سے اکھاڑ کھینکیں اسی لئے حضرت شعیب علیہ السلام نے خصوصی طور پر اس پر زور دیا اور اس قومی جرم کی بیخ کنی فرمائی۔

سے دیکھئے تو یوں کہئے کہ بازار میں ایسے فیر و برکت جاتی رہتی ہے یا ظاہری نظر سے در کیے تھے تو لیاں کہ بیشی کرتے ہیں سے دیکھئے تو یوں کہئے کہ بازار میں ایسے لوگوں کو جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں سا کھ جاتی رہتی ہے اور یہ بالآخران کے کاروبار کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے یہ چاہتے تو ہیں کہ اس بے ایمانی سے اپنا منافع یا سر مایہ بڑھالیں گے مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کی یہ اخلاقی برائی ان کی اقتصادی اور معاشی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔

### ایمان داری کا انجام احیما ہوگا:

اوراس کا انجام اچھاہے۔

## مجرم خدا کی عدالت میں:

جود کان دار دنیا میں کم ماپتے ہیں اور کم تولتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کٹہرے میں کھڑے ہوکر جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ خدا وند قد دس ارشاد فر ماتے ہیں کہ.....

> وَيْلٌ لِلْمُطْفِفِينَ 0 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُو فُوْنَ وَإِذَا كَالُو هُمْ أَوْقَرَ نُو هُمْ يُخْسِرُونَ آلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ-

(پ،۳مطففین)

''خرابی ہےان گھٹا کردینے والوں کی جواوروں سے جب ناپ کر لیں تو پورالیں۔اور جب ان کو ناپ اور تول کر دیں تو گھٹا کر دیں کیا ان کو بیر خیال نہیں کہ ایک بڑے بھاری دن کے لئے ان کو اٹھایا جائے گا۔جس دن سب لوگ دنیا کے مالک کے لئے کھڑے ہوں گے۔''

جود کان دارتا جر ماپ تول میں کی کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہئے کہ انہیں خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے لئے کھڑے ہونا پڑےگا۔

🖈 عدالت خدا کی۔

🤝 مجرم..... بددیانت اورخائن دوکان دار 🗠

🖈 فیصله غریبول کے حق میں اور گا کہوں کے حق میں ہوگا۔

## <u>دیانت دارتا جرقیامت میں اونچے مقام پر ہوگا:</u>

جہاں آپ نے بددیانت اور خائن دکان دار کی مجر مانہ ہیرا پھیریوں کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کوسزا اور مواخذے کا ذکر سنا وہیں پریہ بھی یادر کھا جائے کہ جو دکان دار دیانت دار اورامین ہوگا اس کے کردار وعمل کے پیش نظر قیامت کے دن اس کونہایت ہی بلندمقام نفیب ہوگا۔ سرکار دوعالم ﷺ ایسے دکان دار کے بارے میں ارشا وفر ماتے ہیں کہ ......

اَلتَّاجِرُ الصُّدُوْقُ الْكَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّرِيْيُقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ (تَهٰي)

''سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے روز نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کےساتھ ہوگا۔''

سبحان الله! کس قدراو نچامقام ہےاس تا جر کا جس کواپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے قیامت کے دن انبیاء صلحاءاور شہیدوں کی رفاقت اور سنگت نصیب ہوگی۔

حضرات گرامی! دکان دار کی دیانت وا مانت چونکه معاشرے میں بہت ہی حسن پیدا کرتی ہے اور ہزاروں اللہ کے بندے اس سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے میں نے آج کے جمعہ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر معروضات پیش کی ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کوزندگی کے ہر شعبہ میں امین اور دیانت دار بنائے اور مخلوق خدا کواذیت پہنچانے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَّءُ الْمُبِيْن

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقر رینمبر که

# ہمساریہ کے ساتھ حُسنِ سلوک

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُوذُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... وَالْجَارِذِي الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... وَالْجَارِذِي الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ السَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ .... وَالْجَارِذِي الْقُرْبِيٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ 0

(سورهانساء)

''اور خدانے ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بیگانہ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔''

حضرات گرامی!

آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے ہمسایہ کے جوشری اور اخلاقی حقوق ہیں۔ان کے متعلق گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم دینی اور اخلاقی فرائض میں دوسرے مقامات پرکوتا ہی کرتے ہیں اسی طرح ہمسایہ جو ہمارے ہر طرح قریب ہوتا ہے اس کے متعلق اسلامی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرنے سے عہدہ برآ نہیں ہوتے اس لئے ضروری ہے کہ ان حقوق پر بھی نظر ڈالی جائے جن کا تقاضا ہمارا پڑوسی رکھتا ہے۔

''ہم سائی' کامعنی ..... جو ہمارے گھرکی دیواروں کے سابیہ میں ہمارا شریک ہے جو ہمارے اس قدر قریب ہے کہ اس کے گھرکی دیوار کا سابیہ ہمارے گھرکے حق میں پڑتا ہے یا ہمارے گھرکی دیواروں کا سابیاس کی چار دیواری میں پڑتا ہے۔اس قرب کی وجہ سے اس ساتھ والے پڑوی کو ہم سابیکہا جاتا ہے۔

حضرات گرامی!

اس ہمسایہ کے متعلق مسلمان کواللہ تعالی اوراس کے پیارے رسول ﷺ نے بہت سے احکامات دیئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ہاں ایسے قریبی ہمسایہ کے لئے بے حد خیر خواہی اور محبت و آشتی کے ارشادات موجود ہیں۔

اس دنیامیں ہرانسان دوسرےانسان کے تعاون کامختاج ہے۔اگرایک بھی بھوکا ہے تو دوسرے پرحق ہے کہا پنے کھانے میںاس کو بھی کھلائے۔

اگرایک بیار ہے تو جوتندرست ہے اس کی تیار داری کرے۔

اگرایک پرمصیبت آئے تو دوسرے کواس کی ہمدردی کرنی چاہیے۔اوراس اخلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کی گرہ میں بندھ کر ایک ہوجائے۔

ہرانسان بظاہر جسمانی اور مادی حیثیت سے جتنا ایک دوسرے سے علیحدہ اور بجائے خود مستقل ہے اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ اتنائی زیادہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوا اس لئے انسان کے اس باہمی قرب کی وجہ سے اسلام نے ان دونوں انسانوں پر جوایک دوسرے کے قریب آباد ہوں آپس کی محبت اور تعاون کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہی وقت پرایک دوسرے کی مددکو پہنچ سکتے ہیں۔

اس بات کاایک اوراہم نکتہ ہیہ کہ انسان کواس سے تکلیف اورد کھ پہنچنے کا زیادہ
اندیشہ ہوتا ہے جوایک دوسرے سے زیادہ قریب ہو۔اس لئے ان کے باہمی تعلقات خوشگواراور
ایک دوسرے سے ملائے رکھنا ایک سپچ مذہب کا سب سے بڑا فرض ہے تا کہ برائیوں کا
سد باب ہوکر یہ پڑوس دوزخ کے بجائے بہشت کا نمونہ ہواور ایک دوسرے کی محبت اور مدد
پر بھروسہ کرکے گھرسے باہر نکلے اور گھر میں قدم رکھے۔

اسلام نے انہیں اصولوں کوسامنے رکھ کر ہمسائیگی کے حقوق کی دفعات بنائی ہیں عربوں میں دوسری قوموں سے زیادہ اسلام سے پہلے بھی پڑوس اور ہمسائیگی کے حقوق نہایت اہم تھے بلکہ وہ عزت وافتخار کا موجب تھے اگر کسی عرب کے پڑوی

کے ساتھ ظلم ہوجائے تو وہ دوسرے پڑوی کے لئے بےعزت اور عار کا موجب تھا اوراس لئے وہ اس کی خاطرلڑنے مرنے کووہ اپنی شرافت کا نشانہ سمجھتا تھا اسلام نے اس احساس کواپنی اقدار کے ساتھ اور بھی قوی کردیا۔

اسلام نے ہمسایہ کے مفہوم میں مزید وسعت دی ہے اور ہمسایہ کے پہلو بہ پہلو

ایک اور قتم کے ہمسایہ کوجگہ دی ہے جس کو عام طور سے پڑوی اور ہمسایہ ہیں کہتے

مگروہ ہم سایہ کی طرح اکثر ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک سفر کے دور فیق ایک مدرسہ

کے دوطالب علم ایک کارخانہ کے دوملازم ایک استاد کے دوشا گردایک دکان کے

دوشریک یہ بھی در حقیقت ایک طرح کی ہمسائیگی ہے اور اس کا دوسرانام رفاقت
اور صحبت ہے۔

ان سب قتم کے ہمسابوں میں اولیت اس کو حاصل ہے جس کو ہم سامیہ ہونے کے علاوہ قرابت یا ہم مذہبی کا یا کوئی اور دوہراتعلق بھی ہو۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ .....

> وَالجَارِ ذِی الْقُرْبِی وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (نساء) ''اور خدانے ہمسابی قریب اور ہمسابیہ برگانہ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کا تھم دیا ہے۔''

اس آیت کریمہ کی سرکار دوعالم ﷺ نے اپنجمل اور زبان مبارک سے مختلف انداز سے تشریح فرمائی ہے جواس عنوان پرانتہائی اہم اور مسلمان کے لئے روشنی کاعظیم مینار ہے۔
اس لئے میں آپ کے سامنے پڑوس کے متعلق سرکار دوعالم حضرت محمد ﷺ کے ارشادات کا ایک حسین گلدستہ پیش کرتا ہوں جس سے تمام معاشرہ معطر ہوجائے گا۔

# یرِ وسی سے اچھا سلوک کرنے کی تا کید:

سرکار دوعالم ﷺ کاارشا دگرامی ہے کہ .....

قَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاخِرِ فَلْيُحْسِنْ

جَارِكُ (بخارى)

"نبى اكرم ﷺ نے ارشاد فرمايا كه جو شخص الله تعالى قيامت پريفين

ر کھتا ہے اسے جا ہیے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔''

ايمان بالله۔

🖈 آخرت پریقین کے بعد ہمسایہ کے حقوق کا ارشاد فرمایا گیا۔

🖈 مسامیه! کومومن کی زندگی کا مربوط حصه قرار دیا۔

🖈 ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کا ارشا دفر مایا۔

### حسن سلوک کیاہے؟

ہمایہ کے گھر کی خبر گیری۔

🖈 اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔

🖈 اس کی چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھنا۔

🖈 اس کے گھر میں گندگی کوڑا کرکٹ نہ چھیکنا۔

🖈 اس کے بچوں کو گھر آنے سے نہرو کنا۔

🖈 ت گ، پانی، آٹا،روٹی،سالناورضروریات زندگی میں تعاون ہے گریز نہ کرنا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر قانون کی دنیا میں خلابھی ہواوراس قتم کا اخلاقی قانون نہ بھی موجود ہوتو تب بھی اسلام کی ان سنہری ہدایات پرعمل کیا جائے تو معاشرے میں محبت اور باہمی اعتاد کی فضا کا ایک ایسا حلقہ بن جائے گاجس پر دنیا جہان رشک کرےگا۔

## رسول الله ﷺ كى سخت وارننگ:

مسلمان پر پڑوی کاحق اس قدراہمیت کا حامل ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ نہایت ہی عجیب انداز سے فر ماما کہ .....

وَاللَّهَ لَا يُوْمِنُ .... وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ .... وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ

خدا کی تئم! و و څخص کامل ایمان دارنہیں۔ خدا کی قتم! و و څخص کامل ایمان دارنہیں۔ خدا کی قتم! و و څخص کامل ایمان دارنہیں۔ قدل مَرْن پارسول الله

صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کون چفس ہے جس کا ایمان کامل

نہیں۔ نہیں۔

توآپ نے ارشادفر مایا کہ .....

ٱلَّذِي لَا يُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (مَثَلُوة)

لینی اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کا پڑوتی اس کے ظلم اور شرسے بے خوف نہ ہو

ایک روایت میں ہے کہ .....

لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةُ مَن لَا يَا مَن جَارَهُ بَوَائِقَهُ

لینی و شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کا پڑوسی اس کے مظالم

سے بے خوف نہ ہو۔

حضرات گرامی!

سرکارِ دوعالم ﷺ کاارشا دگرامی واضح ہے۔

🖈 ایک ہوتا ہے پڑوتی سے حسن سلوک۔

ایک ہے پڑوسی کے ساتھ براسلوک۔

براسلوك بيرے كه .....

ک اس کے گھر میں پانی بھینکنا .....کوڑا بھینکنا ..... ہمہ وفت شور ہنگا مے سے اس کے گھر کا سکون تباہ کرنا۔

مثلًا ریدیو، ٹی وی کی آواز ہے اس کے سکون کو ہر باد کرنا راتوں کی نیند ہر باد کرنا۔

رات گئے تک اونچی آ واز سے اپنے گھر میں مجلسیں جمائے رکھنا۔

اگر ملال ناراض نہ ہوتو اس کے لئے بھی عرض کردو کہ رات گئے تک لا وُڈسپیکر لدیں میں خیشت عیش میں میں میں کی میں میں کا میں اس کے تک لا وُڈسپیکر

کھول کرغزلیں پڑھنااورغیرنثرعیاشعار سے ہمسایوں کاسکون ہر بادکرنا۔

اس قتم کی تمام با تیں برے سلوک کے زمرے میں آتی ہیں اورالیہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ﷺ کے ہاں کبھی کامل ایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا۔

### دورحاضر کا بدترین ہمسایہ:

بڑے بڑے کل خوب صورت بنگلے خوشما فلک بوس سنگ مرمر کی عمار توں کا مکین تو اس قدر شرم وحیاء سے عاری ہوگیا ہے کہ اس کا خون اس قدر سفید ہوگیا ہے کہ اس کو ہمسا یہ کے گھر جنازے میں شرکت سے بھی گریز ہے اس کا اپنا مرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پوراعلاقہ اس کے گھر اس کی دلداری کے لئے آئے اس کی تصویریں اتریں حکام اور تا جراوروڈیرے اس کے گھر اس کی دلداری کے لئے آئے اس کی تصویریں اتریں حکام اور تا جراوروڈیرے اس کے گھر اس کی دلداری کے لئے آئے اس کی تصویریں اتریں حکام اور تا جراوروڈیرے اس کے گھر اس کی دلداری کے لئے آئے اس کی تصویریں اتریں حکام اور تا جراوروڈیرے اس کے گھر اس کی دلداری کے لئے آئے اس کی تصویریں اتریں حکام اور تا جراوروڈیرے اس کے گھر اس کی دلداری کے لئے آئے اس کی تصویریں اتریں حکام اور تا جراوروڈیرے اس کی تصویریں اس کی دلیا کے لئے آئے کہ اس کی تصویریں اتریں حکام اور تا جراوروڈیرے اس کی دلیا ک

مگرغریب کے گھر موت ہو جائے تو اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اس طرح دروازے سے نکل جاتی ہے جس طرح حیاوشرم اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔

اس کو نہ تو خدا کا خوف ہے اور نہ ہی معاشرے کا خوف ہے اس کی دولت ہی اس

کے لئے سب کچھ ہےاوروہی اس کی زندگی کا قیمتی ا ثاثہ ہے۔

''ہمسائی' اس کی لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے۔

غریباس کی کسی کتاب کاورق نہیں۔

وه حسن اور سلوك كالمعنى ہى نہيں جانتا۔

وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جا نتا ہی نہیں۔

برتاؤ ہی نہیں اچھا تو بعد کی بات ہے۔

اسی کوسر کار دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایباشخص کامل ایمان دارنہیں۔ایسے ہی لوگوں پر جنت کے دروازے بند کردیئے جائیں گے جن کی زندگی میں انسانیت اور رواداری اور اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہےاللہ تعالی ان کے شرسے ہمیں محفوظ فر مائے۔

رحت دوعالم ﷺ نے اچھے اور برے ہونے کا معیار ہمسابوں کی رائے کوقر اردیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ تمہارے ہمسائے کی رائے کے مطابق کیا جائے گا چنانچے آپ ارشا دفر ماتے ہیں کہ

عن ابن مسعودٌ قَالَ رجلٌ للنبي عَلَيْ يارسول الله كَيْفَ لِيُ اَنُ اَعْلَمَ إِذَا اَحْسَنْتُ اَوْإِذَا اَسَأْتُ فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَ هُورُ يَوْدُونَ قَدْ اَسْأَتَ وَالْأَا سَمِعْتَ هُورُ يَوْدُونَ قَدْ اَسَأْتَ ٥ هُورُ يَقُودُونَ قَدْ اَسَأْتَ ٥ هُورُ يَقُودُونَ قَدْ اَسَأْتَ ٥ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بی اکرم ﷺ سے پوچھا کہ یارسول اللہ ﷺ ! مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے اوراب براکام کیا ہے!۔

آپ نے فرمایا جبتم پڑوسیوں کو کہتے سنوتم نے اچھا کام کیا ہے تم تم سمجھ لوکہ تم نے اچھا کام کیا ہے اور جب تم انہیں یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کام کیا ہے تو سمجھ لوکہ تم نے برا کام کیا ہے۔ (ابن ماجبہ)

کویا تمہارے اچھے اور برے کام کی کسوٹی تمہارے ہمسائے کی رائے کو قرار دیا ہے تمہاری اچھائی کی خوشبو ہمسائے کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے پورے محلے میں کھیل جاتی ہے اس طرح پورامحلّہ تمہارے متعلق اچھی رائے قائم کر لیتا ہے۔

اسی طرح تنہاری برائی کی بد بوبھی تنہارے قرب وجوار سے نکل کرتنہارے محلے میں تنہارے علاقے میں پھیل جاتی ہے اس لئے لوگوں میں تنہیں براسمجھا جانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ

کس انداز سے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔جبیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اچھا سلوک ہروہ کام ہے جو ہمسائے کوخوش کردے اور براسلوک ہروہ کام ہے جوہمسائے کے لئے راحت کے خلاف ہو۔

یے ذمہ داری دوطر فہ ہے ہمسائے کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے جس طرح وہ آپ سے توقع رکھتا ہے

## جبريل امين ہمسايہ سے حسن سلوک کی تا کيد کرتے ہيں:

رحت دوعالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ .....

قَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مازَالَ جِبْرِيْلُ يَوْصِينِيْ بِالْجَلِي حَتَّى ظَنَنْتُ انَّهُ سَيُو رَّ ثُهُ ٥

"نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جریل علیہ السلام اس قدر ہمسائے کے بارے میں تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ ہمسائے کو وراثت میں شریک کردیں گے۔"

معلوم ہوا کہ ہمسایہ اس قدر آپ کی محبت اورا چھے برتا و کا مستحق ہے جس طرح آپ کے حق یہ رہوتے ہیں۔ کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں۔

# ہمسائے کی خدمت اللہ تعالیٰ کا قُر بعطا کرتی ہے:

نبی ا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا.....

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ الْكُصَحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ خَيْرُ اللهِ تَعَالَىٰ خَيْرُ هُمْ تَعَالَىٰ خَيْرُ هُمْ لِصَاحِبِهِ وَ خَيْرُ الْجِيْرَا نِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ خَيْرُ هُمْ لِكَادِ ، (ترندى)

"رسول الله ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک بہترین دوست وہ ہیں جواپنے دوستوں کے لئے بہترین ہیں اور بہترین پڑوی خداکے نزدیک وہ ہیں جواپنے پڑوسیوں کے نزدیک بہترین ہیں۔"

## یرِ وسی کو تکلیف نه دی جائے:

عَن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَةٌ-

(بخاری ومسلم)

''حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا چوخض اللّہ تعالیٰ اور قیامت پریقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوئی کو نہ ستائے۔'' ۔

حضرات گرامی!

میں نے تفصیل سے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کیلئے قرآن وسنت کے احکامات وارشادات آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں اللہ تعالی جھے اور آپ کو ان ارشادات عالیہ پڑمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔اور ہماری زندگی کا وہ نقشہ بن جائے جواللہ تعالی اور آپ کے یارے رسول (ﷺ) کو پہند ہو۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ اللَّحِمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقریریمبر ۱۸

# جہاد فی سبیل اللہ اوراس کی اہمیت

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَا عُودُو بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ....اِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .....اِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ مِنَ الْمُومِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقَتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُرًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرِيَّةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالتَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالتَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالتَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالتَّوْرَاقِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالتَّوْرَاقِ مِنَ السَورِهِ وَمِي السَورِهِ وَالْمَالِمُ اللهِ وَالْقَرْانِ وَاللهِ الْعَلَيْدِ وَلَّالْمُ اللهُ اللهِ فَيَقَتَلُونَ وَعُلَالًا عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ فَيَقَتَلُونَ وَعُلَالًا عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ فَي السَّورَةُ وَاللّهِ السَّورِةُ وَاللّهِ السَّورِةُ وَاللّهُ اللّهُ فَي السَّورَةُ وَاللّهُ اللّهُ فَي السَّورَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي السَّورَةُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَعُلَالُهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي السَّورَةُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

"بےشک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں مونین راہ خدا میں لڑیں گے اس طرح کہ وہ کا فروں کوقل کریں گے اور خود بھی شہید ہو کے رہیں گے بیاللہ تعالی کا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن مجید ہیں۔'

#### حضرات گرامی!

اسلام میں جہادخصوصی اہمیت کا حامل ہے اور پیمسلمانوں کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جے قیامت تک مسلمان حرز جان بنائے رکھیں گے۔ جب تک مسلمان وں میں جذبہ جہاد موجود ہے مسلمان غلبہ پاتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالی انہیں اپنی نصرت اور رحمت کا ملہ سے سرفراز فرماتے رہیں گے۔

''جہاد'' کا لفظ اگر چہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اس میں جہاد بالعلم جہاد بالنفس۔ جہاد بالمال اور اس قتم کے کئی معانی شامل ہیں مگر ان میں سب سے زیادہ اہم اور مشکل جہاد کی وہ شکل ہے جومسلمان اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر کا فروں کے مقالبے میں لڑ ائی کے وقت کرتا ہے وہاں جہاد و قال کی شکل اختیار کر جاتا ہے کافروں سے لڑنا اور اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگادینا سرکٹالینا اور کفر کونیست و نا بود کرنے کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ بہادینا، جہاد کا سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے اور اس برقر آن حکیم اور احادیث کاعظیم ذخیرہ موجود ہے جواہمیت جہاد کا منہ بولیا ثبوت ہے۔

خطیب کہتا ہے:

اندازہ لگائیں کیسی منڈی ہے؟

🖈 خريدنے والا الله۔

🖒 صحابه در الله کی جانیں اور مال سر ماییہ

☆ منڈی مکہ .....مدینہ۔

🖈 قیمت ..... جنت بسجان الله

مال کی قربانی بھی آ سان

سونے جاندی کی قربانی بھی آسان مگر .....

🖈 جان کی قربانی .....مشکل .....مشکل 🖈

گلا کٹا دو

جسم ٹکڑ ہے گڑے کرا دو

چېرى اتر دا دو

حلتے ہوئے تیل کی نذر ہوجاؤ

انگارول کی تپش اور تیزی این جسم کی چربی سے ٹھنڈی کردو۔

کلیجہ چبانے کے لئے دشمن کے حوالے کر دو۔

ہ نکھوں کی پتلیاں نکلوانے کے لئے تیار ہوجاؤ۔

جسم زخموں سے چور چور کرا دو۔

🖈 صدآ فرینان مسلمانوں کے

ان نوجوا نوں کے

ان اصحابِ رسول کے بروانوں کے ....کہ

انہوں نے سب کچھرضائے الہی کے لئے کر دکھایا

اب جنت نه ملے تو اور کیا ملے؟

میں تو کہوں گا کہ

جنت خود ہاتھ جوڑ کے قربانی کے بادشاہوں کے دروازے پر کھڑی ہوجائے گی

کہاہے مبارک قدموں سے مجھے سر فراز فرمادو۔

🖈 مجھے جنت بنادو۔

میرے باز وآپ کے لئے کھلے ہیں۔

آئے اورآ رام فرمائے۔

یہ اجر، بیعظمت، بیرفعت صرف اور صرف ان مونین کو حاصل ہوگی، جنہوں نے

اپی جان اس جان آفریں کے سپر دکردی۔

ود كان الله

یمی جہاد کی آخری منزل ہے اور اس کی لذت شناس کے لئے بڑی سے بڑی شخصیات مضطرب اور بے قرار رہیں۔

## رضائے خداوندی کا شیفکیٹ مل گیا:

لَقَدُ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْيَبًا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٥ (عَنِ أَنْيَبًا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٥ (عورة فَحَ

''یقیناً اللدراضی ہوگیا مومنین سے جووہ آپ کے دست مبارک پر

#### بیعت کررہے تھے۔''

یہ بیعت جہاداور مشرکین کے مقابلہ کی تھی جسے صحابہ کرام ﷺ نے اپنی جان کی بازی لگا کردنیائے کفر کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغیر ﷺ کے ہاتھ پروعدہ کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ جہاداس قدر پبندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تن من دھن کی بازی لگانے کا ارادہ کرنے والوں کواپنی رضا کاسٹیفکیٹ دے دیا۔اب ہمیں بھی رضائے اللہی حاصل کرنے کے لئے جہاد میں عملی حصہ لینا چاہئے۔ جہاد ہی سے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جاسکتا ہے۔

# نجات کاعظیم ذریعہ! خدا کے ہاں منافع بخش تجارت جہاد کرنا

#### ے:

### الله تعالى في قرآن حكيم مين ارشا وفر مايا ہے كه

يَا يَهُا اللَّذِينَ امَنُوا هَلُ ادْلُكُهُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُهُ مِنْ عَنَابِ اللّهِ عَنَابِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَنَابِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَ انْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ انْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 0 يَغْفِرُ لكُمْ مِن تُحْتِهَا الْاَنْهَارُ يَغْفِرُ لكُمْ مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمُسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ اللّهَ الْفَوْزُ الْعَطِيْمِ 0 ( بِ٨٨ سورة السّف )

"اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ تم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان کے آؤورراہ خدا میں اپنی جان و مال سے لڑو۔ یہی تمہارے لئے بہتر موگا۔ اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تمہارے گنا ہوں سے درگز رکرے گا اور تمہیں

الیمی بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والے بہترین بنگلے دے گا اوریہی عظیم کا میا بی ہے۔''

خطیب کہتا ہے کہ

مجامدین کے ساتھ خدائی وعدے!

رد درو د و وود و دو يغفرلگم مِن ذنوبِگم-

گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

جنت کے باغ تمہارے لئے تسکین کا باعث ہوں گے۔

جنت کی نہریں تمہاری آ نکھوں کی فرحت کا سامان ہوں گی۔

مسٰكِنَ طَيِّبَةً۔

تمہارے لئے عام بنگانہیں ہوں گے.... بلکہ طیّبةً۔

تم بھی یاک اور تمہارے بنگلے بھی یاک۔

جَنّْتِ عَدْنٍ

جنت کی الاٹ منٹ تمہارے لئے ابدی اور دائمی ہوگی۔

#### مجامدین بلندمنصب برفائز ہوں گے:

الله تعالى نے قرآن مجید میں عابدین اور غیر مجابدین کا فرق بیان فرمایا ہے اور عجابدین کے مرتبے اور مقام کوغیر مجابدین سے بلندوبالاقر اردیا ہے۔ چنانچ ارشاد ہوتا ہے کہ لا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ غَیْدٌ اُولِی الضّرر وَ لَا يَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ غَیْدٌ اُولِی الضّرر وَ الْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ بِأَمُوالِهِدُ وَ اَنْفُسِهِدُ فَضَّلَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاعِدِیْنَ دَرَجَة ٥ الْمُجَاهِدِیْنَ بِأَمُوالِهِدُ وَ أَنْفُسِهِدُ عَلَى الْقَاعِدِیْنَ دَرَجَة ٥ الْمُجَاهِدِیْنَ بِأَمُوالِهِدُ وَ أَنْفُسِهِدُ عَلَى الْقَاعِدِیْنَ دَرَجَة ٥ دُمَانُوں میں سے جولوگ کی عذر کے بغیر گر جہاد میں درمیانوں میں سے جولوگ کی عذر کے بغیر گر جہاد میں

حصہ نہیں لیتے اور وہ لوگ جوراہ خدا میں لڑتے ہیں۔ برابر نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں لڑنے والوں کے در جات بلند کئے ہیں بیٹھنے والوں سے۔''

خطیب کہتا ہے!

مجامداور قاعد برابرنہیں ہیں۔

مجاہداور قاعد میں بے حد فرق ہے۔

محابد .....اور .... قاعد میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

. گھر بیٹھ کر فلنفے پکھارنے والامیدان جہاد میں جان تھیلی پررکھ کرآ گے بڑھنے

والاايك جبيبانهين هوسكتا\_

یہ خدائی فیصلہ ہے بیر مصطفائی فیصلہ ہے بیابدی اوراز لی فیصلہ ہے اس فیصلہ کو نہ چھٹلا یا جاسکتا ہے۔

#### مظلوموں کی اعانت کیلئے جہاد کرو:

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتاہے کہ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخُرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيَّا قَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ٥ ( پ٥ مورنساء)

"اور تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ راہ خدا میں نہیں لڑتے ہو کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی رہائی کے لئے جو کا فروں کے ظلم کے پنج میں پھنس کررہ گئے ہیں جو پکار کر کہتے ہیں کہا ہے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے

نکال دے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی جانب سے ہمایتی پیدافر مااور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار پیدا فرما۔'' خطیب کہتا ہے!

# حضور ﷺ کوجہاد کا حکم:

جہاداس قدر عظیم فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کا ئنات کے اصطور پر جہاد کا حکم دیا ہے چنا نچے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ فقاتیل فی سَبِیْلِ اللهِ لَا تُحکَلَّفُ إِلَّا نَفْسَکَ ۔ (پ۵سورہ نساء)
''سوآپ بذات خود اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کریں ۔ آپ پر
آپ کے نفس کے سواکسی کی ذمہ داری نہیں۔''

دوسرے مقام پراللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب پاک ﷺ کو کافروں کے خلاف مسلمانوں کولڑنے کیلئے آ مادہ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچار شادہ ہوتا ہے کہ و حَرِّضِ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ٥ (پ٥سورہ نساء)

"اور مؤمنوں کوراہ خدا میں لڑنے پرآ مادہ کرو۔"

### كافرول كےخلاف مسلمانوں كولڑنے كاحكم:

قر آن حکیم میں مسلمانوں کومختلف مقامات پر کا فروں کے خلاف کڑنے کا حکم دیا گیاہے چند آیات ملاحظہ فر مائیں:

> قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَكِينُونَ فِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَكٍ وَّ هُمْ صَاغِرُونَ ٥ (پ٠ اسوره توب)

> "ان لوگوں سے قبال کر وجواللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لائے اور نہ
> ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے
> اور دین حق قبول نہیں کرتے ہیں جواہل کتاب ہیں یہاں تک کہان کا زور
> ٹوٹ جائے اور جزید دیے لگیں۔"

ایک مقام پرقر آن مجید میں ارشاد ہے کہ قاَتِلُوهُم حَتَّى لاَ تُكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الرِّيْنَ كُلَّهُ لِلْهِ ٥

(پ۹سورة انفال) ''تم ان کافروں سےلڑو یہاں تک کہ کافروں کا فتنہ باقی نہرہے اور الله کے قانون کو برتری حاصل ہوجائے۔''

ایک مقام پرارشادہے کہ

وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِيْنَ كَأَلَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَلَّةً ٥ (بِ•اسوره توبه)

"اورسب مشركين سے لڑائى كروجيسے كه وہتم سب سے لڑائى كرتے

''۔''

#### مجامدین پرانعامات کی بارش:

قَاتِلُوهُمْ يُعَنِّبُهُمُ اللهُ بِإِيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْفِصُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَيُنْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَيْهِمْ وَيَنْفُونَ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ٥ (پ٠ اسوره توبه)

''ان کا فرول سے لڑوتا کہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھ سے عذاب دیں اور انہیں رسوا کریں اور تہمیں ان پرغلبددیں اور مسلمانوں کے دلوں کو شھنڈا کردیں اور اللہ جسے جاہے تو بہ نفید فرکردیں اور اللہ جسے جاہے تو بہ نفید فرمائے اور اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے''

خطیب کہتاہے!

، کفرکوسز ادینا قانون فطرت ہے۔

کا فروں کوسزا مجاہدین کے ہاتھوں سے دلائی جائے گی۔

تا كەمعلوم ہوجائے كەقانون خدا كا ہوگا.....اور

نا فذمجاہدین کریں گے۔

عزت مجاہدین کے حصے میں آئے گی ......اور

ذلت کا فروں کے حصے میں آئے گی

نصرت خداوندي كااعز ازمجابدين كوحاصل ہوگا۔

ہاتھ مجاہدین کا .....نفرت میرے خدا کی۔

مشكل كشاخدا هوگاب

ناصر خدا هوگا.....اور

مشکل مجاہدین کی حل کی جائے گی۔

غالب مجامدین ہوں گے....اور

مغلوب کا فرین ہوں گے۔

مسلمان مجاہدین کے دل ٹھنڈے کردیئے جائیں گے۔

غصه نكال كراطمينان وسكون عطا كرديا جائے گا۔

خدائی رحمتوں کے مرکز مجاہدین بن جائیں گے

مجامدین کوسکینت کی صورت میں خدائی تخفہ عطا کیا جائے گا۔

#### جہاد قیامت تک جاری رہے گا:

سركاردورعالم ﷺ نے ارشادفر مايا كه

أَلْجِهَادُ مَاضٍ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٥

"جہاد (کافروں کے خلاف) قیامت تک جاری رہے گا۔

جب تک مسلمانوں کے پاس جہاد جیسا ہتھیارموجودرہے گا کفر پرمسلمانوں کا

رعب اور دبدبدرہے گا..... یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے کفر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں

مصروف ہے۔انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ سی نہ کسی دن مسلمان ضرور جذبہ جہاد سے سرشار

ہوکر دنیائے کفر کونیست و نابود کر دیں گے۔

اے کاش! عالم اسلام کے زعماء اسلام کے فلسفہ جہاد کو اپنا کر پوری دنیا پر اپنا

د بدبہ قائم کردیں۔

# مجامدین قیامت تک علم جہاد بلندر کھیں گے:

سركاردوعالم ﷺ نے ارشادفر مايا كه

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّبْرَ مَهُ هٰذَا الرِّيْنُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَانَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (مسلم شريف)

"رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بید ین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔"

#### 

رسول اکرم ﷺ کاارشادگرامی ہے کہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَرِهٖ لَوَدِدْتُّ اَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهٖ لَوَدِدْتُّ اَنْ الْقَالَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عُلَّى الْحَالَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِل

#### خطیب کہتا ہے!

- یاری اسی کو کہتے ہیں۔
- محبوب پرقربان ہوجانا۔
- ان فدا کردی جائے۔
- 🖈 خدا کی وحدانیت پر قربان۔

🖈 خدا کی ربوبیت پر قربان۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
یہ شہادت گہ اُلفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آساں سیجھتے ہیں مسلمان ہونا

#### توحيد خداوندي:

سب سےمقدس عقیدہ!

جسم رحمت دوعالم، پوری کا ئنات کی عظمتوں کا پیکر ﷺ فرماتے ہیں کہاس عظیم جسم کواس عظیم عقیدے برقربان کرناعین منشائے نبوت ہے۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا مرے لئے ہے

# مدنی زندگی پوری عمل جہاد سے مرکب ہے:

کتنے ہی ایسے معر کے ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ بذاتِ خود شریک ہوئے ہیں۔ غزوہ اُحد میں تو آپ زخمی ہوگئے اور پوراجسم زخموں کے خون سے نگین ہوگیا۔''غزوات'ان معرکوں کو کہا جاتا ہے جن میں رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس خود شامل ہوئے جن سے معلوم ہوتا ہے اسلام کے لڑنا اور جان کی بازی لگانا سنتِ رسول اللہ ﷺ ہے۔

صحابہ کرام ﷺ ہزاروں کی تعداد میں معرکہ ہائے جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے۔ اور شہید ہوئے۔ شہادت فی سبیل الله اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ جہاد کے معنی جدو جہداورکوشش کے ہیں۔

دین کے جینے شعبوں میں بھی کوشش کی جائے گی یقیباً اس کا بے حداجر و ثواب

ہوگا......گر جہادی آخری قتال فی سبیل اللہ ہے۔ لڑائی کفرسے لڑائی شرک سے لڑائی شرک سے لڑائی دین دشمنوں سے

ایبا گروہ ہی اللہ اور رسول کی ان بشارات کا مستحق ہے جو قبال کی آیات اور احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔

اس دور میں جہاد نے اپن عظمت کالو ہاا فغانستان میں منوالیا ہے اور روس جیسی سپر طاقت کو صفر بنا کر رکھ دیا اور ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر مجاہدین کی ان ورخشندہ صفات کو اپنالیا جائے تو دنیا اسلام کی روثنی سے مستیز ہوسکتی ہے۔

الله تعالی ہم سب کو جہاد کی حقیقی لذتوں سے آشنا فرمادے۔ آمین فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اثر سکتے ہیں آسان سے قطار اندر قطار اب بھی

وَاخِرُدُعُوانَا إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينِ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقرير نمبروا

### فضائل اعتكاف

نَحْمَدُهُ وَ نُصِلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ - أَمَّا بَعْنُ! أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ..... عَنْ عَائِشَةَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ..... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ الْاَوَاحِرَ مَلْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ الْاَوَاحِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَاهُ اللَّهُ ثُمَّةً اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَاهُ اللَّهُ ثُمَّةً اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدَهُ ( بَخَارِي مسلم )

"حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔وفات تک آپ کا بیہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ؓ اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔''

#### حضرات گرامی!

رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک اعتاف میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔اعتکاف کی حقیقت ہیہ ہر طرف سے یکسواور منقطع ہوکر بس اللہ سے لولگا کے اس کے در پر (یعنی کسی مسجد کے کونہ میں ) پڑجائے اور سب سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اس کے ذکر وفکر میں مشغول رہے۔

یہ خواص (بلکہ اخص الحضوص ہے اس عبادت کے لئے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص کراس کا آخری عشرہ ہی ہوسکتا ہے اسی کواس کے لئے انتخاب کیا گیا۔ نزول قرآن سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے کیسواور الگ ہوکر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے تابا نہ جذبہ پیدا ہوا تھا جس کے نتیجہ میں آپ کی ماہ تک غار حرا میں خلوت گزینی کرتے رہے۔ یہ گویا کہ آپ کا پہلا اعتکاف تھا اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوگیا چنا نچہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حال وحی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اقراء کی ابتدائی آپیس لے کر نازل ہوئے ۔ تحقیق میہ ہے کہ بیر مضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اوروہ رات شب فدر تھی اس لئے بھی اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ کا استخاب کیا گیا۔

روح کی تربیت وترقی اورنفسانی قوتوں پراس کوغالب کرنے کے لئے پورے مہینے رمضان کے روز ہے تو تمام افراد امت پر فرض کئے گئے۔ گویا کہ اپنے باطن میں ملوکیت کو غالب بہیمیت کومغلوب کرنے کے لئے اتنا مجاہدہ اورنفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہرمسلمان کے لئے لازم کردی گئی کہ وہ اس پورے محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی لٹیمیل اور اس کی عبادت کی نبیت سے دن کو خدکھا و بے نہ بیوے اور اس کے ساتھ ہرقتم کے گنا ہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پر ہیز کرے اور یہ پورام ہینہ ان یابندیوں کے ساتھ گزارے۔

پس بیرتورمضان المبارک میں روحانی تربیت وتز کید کاعوامی کورس مقرر کیا گیا اور اس سے آگے تعلق باللّٰد میں ترقی اور ملاءاعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لئے اعت کاف رکھا گیا۔

اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک و مولی کے آستانے براور گویا کہ

اسی کے قدموں میں بڑجا تاہے۔

اس کو یا د کرتاہے۔

اس کے دھیان میں رہتاہے۔

اس کی شبیج و تقدیس کرتاہے۔

اس کے حضور میں تو بہوا ستغفار کرتا ہے۔

اپنے گنا ہوں اور قصوروں پرروتا ہے ....اور

رحیم وکریم ما لک سے رحمت ومغفرت ما نگتاہے۔

اس کی رضااوراس کا قرب حیا ہتاہے۔

اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں .....اور

اسی حال میں اس کی راتیں گزرتی ہیں۔

ظاہر ہے کہاس سے بڑھ کرکسی بندے کی اور کیا سعادت ہو عتی ہے۔

رسول الله ﷺ اجتمام سے ہرسال رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے

تے بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا توا گلے سال آپ نے دوعشروں کا اعتکاف فرمایا:

میں نے خطبہ کے ابتداء میں جوحدیث پاک پڑھی ہے۔اس میں نبی اکرم ﷺ کے رمضان شریف میں اعتکاف کے معمول کا تذکرہ ہے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ہرسال اعتکاف کی لذت اٹھایا کرتے

\_*ਛ* 

#### آ خرى عشره كااعتكاف آپ كامعمول تفا:

سرکار دوعالم ﷺ کامعمول تھا کہ آپ ہرسال اعتکاف بیٹھتے تھے چنانچہ حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ نَلَمْ يَعْتَكِفُ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اَعْتَكَفَ رَمَضَانَ نَلَمْ يَعْتَكِفُ عَامَّا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اَعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ ٥ ( تَهْ قَ)

" حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کرسکے توا گلے سال میں دن کا اعتکاف فرمایا۔"

خطیب کہتا ہے!

پیس دن سب سے رشتہ تو ڑا۔

رب سے رشتہ جوڑا۔

ہیں دن سب سے کٹ گئے

سب سے ہٹ گئے

🖈 صرف اور صرف معرفت توحید کے سمندر میں غوطرز ن رہے۔

🖈 اپنے کئے مانگا.....اور

امت کے لئے مانگا

☆ اپنے گئے روئے ....اور

امت کے لئے روئے

ات دن اس کے دروازے کے ہور ہے

🖈 رات دن قرآن کی تلاوت سے

زبان ودل کوتاز ه رکھا

انہی خلوتوں نے

راز و نیاز کے دریے کھول دیے سینۃ انوارات ربانی کاخزینہ بن گیا۔

یہی ہےاعتکاف یہی ہے عروج کی انتہا یہی ہے معرفت الہی کا زینہ یہی ہے عبادت الہی کا قرینہ نہ معلوم ان خلوتوں سے کیا کیا جلوتیں میسر آئیں

#### اعتكاف ميں كون كون ہي باتيں ممنوع ہيں:

سرکارِ دوعالم ﷺ کاارشادگرامی ہے کہ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ اسْلُنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لَّا يَعُوْدَمَرِيْضًا وَلَا يُبَاشِرُ هَا وَلَا يَعُوْدَمَرِيْضًا وَلَا يُبَاشِرُ هَا وَلَا يَعُوْدَمَرِيْضًا وَلَا يُبَاشِرُ هَا وَلَا يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتَكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتَكَافَ يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتَكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتَكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ -

"حضرت عائشہ صدیقہ کے لئے شرعی دست ہے کہ معتکف کے لئے شرعی دستوراور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کوجائے نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لئے باہر نکلے نہ عورت سے صحبت کرے نہ بوس و کنار کرے اورا پنی ضرور توں کے لئے بھی مسجد سے باہر نہ جائے ۔ سوائے ان حاجق کے جونا گزیر ہوں جیسے پیشا بوغیرہ اوراعت کاف روزہ کے ساتھ ہونا چاہئے بغیرروزہ کے اعتکاف کے اعتکاف کے اعتکاف ہونا جاہئے جہاں جماعت ہوتی ہو۔"

#### معتكف كاثواب برُ ه جاتا ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٌ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ النَّانُوبَ وَيُجْرِى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ النَّانُوبَ وَيُجْرِى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِهَا۔ (١،ن اجب)

"حضرت عبدالله بن عباس على سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله علی الله عبال کے بارے میں فر مایا ہے کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہونے کی وجہ سے گنا ہوں سے بچار ہتا ہے اور اس کا نکیوں کا حساب ساری نکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں کھا جا تار ہتا ہے۔"

....خطیب کہتا ہے.....

جنازه میں شرکت نہ کرسکا

مریض کی عیادت نه کرسکا

يتيم كى خدمت كے لئے باہر نہ جاسكا

کسی بیوہ اور معذور کی خدمت کے لئے باہر نہ جاسکا

.....تو.....

اے میجد میں بیٹھے بٹھائے تواب ملتارہے گا اعتکاف نے اس کیلئے خداکی رحمتوں کے دروازے کھول دیئے .....کول نہ ہو..... بیٹھائس تخی کے دروازے پر ہے بیٹھائس دا تا کے دروازے پر ہے بیٹھائس مولئے کے دروازے پر ہے جس کے دروازے کھلے ہیں ہرگداکے واسطے

.....السجان الله

مانگنا تيرا کام

عطا كرناميرا كام

بلكه يهان تو كمال موكئ

بن ما نگے عطا ہوا

بغیرسوال کے جھولیاں بھردی گئیں

.....آ وُ.....

منگتواس خی کے در پر

ڈیرے جما کر بیٹھ جائیں

پھرد يڪھو

کیسے دیتا ہے

تھوک اور پر چون ہر چیز دےگا

بے حساب دے گا

اور بلا قیمت دےگا

....بسجان الله .....

# سیرہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ ﷺ کے بالوں میں کنگھی کرتی

تھیں:

حضرت عا ئشەصدىقە ﷺ فرماتى ہیں كە

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى الْبَيِّ رَاسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرْجِلُّهُ وَ كَانَ لَا يَكُخُلُ الْبَيْتَ اللّٰهِ لِحَاجَةٍ لَهِ الْمَالِمِ مَالَمُ )

"حضرت عائشہ صدیقہ فی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم کی جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اپنا سرمیری طرف جھکا دیتے پس میں کنگھی کردیتی اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھ "

خطیب کہتا ہے!

سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ اعتکاف کے دوران سر میں کنگھی مجھ سے کراتے تھے۔

 ابو برصد بی بی کوغار کی خلوتوں میں خدمت مصطفے کے نصیب ہوئی
خدا کا گھر اور عائشہ کے کا گھر ساتھ ساتھ تھا
صرف دیوار کافاصلہ تھا
خدا کے گھر سے نکلوتو عائشہ کے گھر
عائشہ کے گھر سے نکلوتو خدا کا گھر
ایک گھر میں خدا کے جلوے
ایک گھر میں مصطفے کے جلوے
کیوں ڈیمنِ عائشہ کے جلوے

یور حمتوں کے جلوے دیکھے تونے

یر حمتوں کے جلوے دیکھے تونے

ہجرت کی رات ہے آج تک تیری نظر کا اندھاپن برابر چل رہا ہے
حضرات گرامی! میں نے سرکار دو عالم کی مبارک سیرت ہے آپ کے
سامنے رمضان المبارک میں اعتکاف کی سنت کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو مجھے ان سعید
راتوں میں اعتکاف جیسی روح پرورسنت سے سرفر از ہوے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین
وَمَا عَلَيْمَا إِلَّا الْبَلَاءُ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبر٢٠

# صحابه كرام اورنظر نبوت

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ - أَمَّا بَعْدُ! أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ..... لَا تَمَسَّ النَّارُ مُنْ الرَّحِيْمِ ..... لَا تَمَسَّ النَّارُ مُنْ الرَّحِيْمِ ..... لَا تَمَسَّ النَّارُ مُنْ النَّهِ مُنْ رَانِيْ 0 (ترندى)

'' آتش دوزخ اس مسلمان کونہیں چھوسکتی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کودیکھا ہو''

حضراتِ گرامی!

آ گ کی فطرت میں جلانار کھا گیا ہے جو چیزاس کے سامنے آئے گی آ گ اس کو جلا کررا کھ کردے گی ۔اسے خاکستر کردیا جائے گا۔

اَ عَيْرا آئے گاجل حائے گا۔

الكڑى آئے گى جل جائے گا۔

ت دي آئے گاجل مائے گا۔

ا تات آئیں گے جل جائیں گے۔

الله عادات آئیں گے جل جائیں گے۔

آگی عادت ہی جلانا ہے اور آگی فطرت ہی جلانا ہے، مگر جس قدرت نے اس میں جلانے کی تا ثیر سلب کر سکتی ہے اور اس کی اس میں جلانے کی تا ثیر سلب کر سکتی ہے۔ عادت کو بدل سکتی ہے اور اس کی اس قوت کو تم کر کے اس میں برودت اور شھنڈک پیدا کر سکتی ہے۔ آگی اس عادت کو اللہ تعالی نے اپنی یاروں کے لئے بدل دیا اور اپنے پیاروں

کے لئے بدل دیا اور اس کواکی آرڈردیا جو آج بھی قرآن علیم کی ٹیپر ریکارڈ میں موجود و محفوظ ہے۔

#### حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور نارِنمرود:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمر وداوراس کے درباریوں کے سامنے کلمہ کم حقرت ابراہیم علیہ السلام کو عاجز اور ساکت فرما دیا تو قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معقول جواب دینے کی بجائے آپ کے خلاف تشدداور غنڈہ گردی کا بازارگرم کردیتی ہے۔ نمر وداوراس کے حواریوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک بہت بڑی چہ خہ تیار کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس کے ہمڑ کتے ہوئے شعلوں کی نذر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتاہے کہ

قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُواْ الِهَتَكُمُ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ 0 قُلْنَا يَا نَارْكُونِيْ بَرْدًا وَ سَلَامَا عَلَى اِبْرَاهِيْمَ 0 وَ ٱرَّادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاُخْسَرِيْنَ 0 (بِ اسوره انبياء)

''اوروہ لوگ بولے انہیں تو جلا دواوراپے ٹھا کروں کا بدلہ لے لو۔اگر متہمیں کچھ کرنا ہے۔ہم نے تکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہوجا ابراہیم کے حق میں اورلوگوں نے ان کے ساتھ سازش کرنا جاہی تھی ہم نے اس کونا کام بنادیا۔''

خطیب کہتا ہے!

الله تعالیٰ نے آرڈی ننس جاری کردیا کہ

اےآ گ خبردار تو ہے نار

ىيە ہے میرایار

اس کونه مار

اس سے ہے میرا پیار ینکار .....اس سے کر پیار ینکار کونی برڈا و سکا مًا علی ایر اھیمہ

بَدِدُوَّا .....شندى، كيف آور، راحت جال ....سگويا كه ايئر كند يشند كمره بن حا\_

وَسَلَامًا .....ایی ٹھنڈی نہیں جس سے میر نے لیل کو تکلیف پہنچے بلکہ گلزار بن جا۔ پُر بہار بن جا۔

گویا کہاللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لئے نارکو گلزار بنادیا۔

آ گ کی عادت تبدیل کردی۔

اس کو برودت بنادیا۔

بيميرايار ہےاس كے قريب نہ جانا۔

الله تعالیٰ نے آگ کو حکم دیدیا کہ

میرے یار کے قریب نہ جانا

گویا که فیصله ہوگیا کہ آگ میرے خدا کے محبوبوں کو خدا کے لاڈلوں کو

نہیں چھوئے گی

آ گ نہ نبی کے قریب جائے گی آ گ نہ خدا کے ولی کے قریب جائے گی

رسول الله ﷺ كا اپنے ياروں كيلئے آرڈي ننس:

جس طرح الله تعالی نے اپنے یاروں کے لئے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی ہے۔ اس طرح سرکار دوعالم ﷺ نے بھی ایک آرڈی ننس جاری فرما دیا جس میں آگ کے لئے تھم دیا کہ

میرے یاروں کے قریب نہ جانا

میرے سخال دے ویٹرے نہ جانا

میرے سجنال دے نیڑے نہ جانا

میرے یاروں کے گھر نہ جانا

میرے یاروں کے قریب نہ جانا

آ گ صحابہ کے قریب نہیں جائے گی

آ گ کی مجال نہیں کہ اصحاب رسول کی طرف آئے میلی کرے دیکھ سکے

ا جلے دل والوں کوآ نکھ میلی کر کے آ گ د کیچہ ہی نہیں عتی اس کی آ نکھ نکال دی جائے گی

ارشاد ہوتا ہے کہ

لاَ تَمَسَّ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي أَوْرَاي مَن رَانِي

آ گ اس مسلمان کوچھوہی نہیں عتی ،جس نے ایمان کی عینک لگا کرنبی ﷺ کو

دیکھا..... یا دل کوائیان کی دولت سے مزین کر کے نبوت کی مجلس تربیت میں دن گزارے۔اس

کے ہو گئے وارے نیارے۔

🖈 ایمان کی عینک لگا کرنبی ﷺ کودیکھا۔

🖈 ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکر نبی ﷺ کی مجلس کا لطف اٹھایا۔

🖈 جمال ہم نشین کے مزے گئے۔

🖈 برکات ہم نشین سے جھولیاں بھریں۔

🖈 رُ انِنِي .....نبي ﷺ كود يكھا۔

نبی کے چہرے کودیکھا

نبی کے مکھڑے کودیکھا

نی کے رخساروں کو دیکھا

نبی کے اشاروں کودیکھا

نې کې پلکيس د يکھيں

نبی کی زلفیں دیکھیں

نبی کی سرگلیں آئکھیں دیکھیں

نبی کے چہرہ انورکو جی بھر کے دیکھا

نبی کے چہرہ کو فجر میں دیکھا

نبی کے چہرہ کو فطہ میں دیکھا

نبی کے چہرہ کو عشر بیس دیکھا

نبی کے چہرہ کو عشر بیس دیکھا

نبی کے چہرہ کو تجبر میں دیکھا

نبی کے چہرہ کو تجبر میں دیکھا

نبی کا چہرہ ان کی تکھوں میں

نبی کا چہرہ ان کے شعور میں

نبی کا چہرہ ان کے ضعور میں

نبی کا چہرہ ان کے ضعور میں

.....البحان الله

نبی کود یکھا

باربارد يكها

ہزار بارد یکھا

.....بلکه....

سال بھرد یکھا

....اور....ا

عمر كجرد بكحا

جب بھی دیکھا

اک نیاسرور

نياكيف

نياوجد

نئی محبت

نيامزا

نياييار

ناانداز

نياجلوه

نئىدنيا

اس دیکھنے سے کیاملااور کیا ہوا؟

دیکھا آپ نے اس دیکھنے سے بیملاکہ

جہنم کی آگان کے قریب نہیں جائے گی جنہوں نے ایمان کی آئکھ سے نی کودیکھا نبی کا چہرہ جس کی آئکھ میں بس گیا جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جاسکتی

.....السجان الله

آ نک<sub>ھ</sub>مرکز بن گئی انوارات نبوت کی

ہائے کیا ہو گیاا

آ نکوسم کاحساس حصہ ہے

جدهرآ نکھ جائے گی ادھرجسم جائے گا

صحابی کاجسم جنت کی طرف جائے گا

....اور....ا

جنت صحابی رسول کا استقبال کرے گ وو کا د برود نزلاً مین خفورِ الرَّحِیمِ

چېرهٔ نبوت کی تا نیر:

یسب نبی اکرم ﷺ کے چرہ اقدس کی تا ثیر ہے کہ صحابہ کرام ﷺ کے دلوں کی کا غیرہ کی انتقاب آگیا۔
کایا یکٹ گئی۔دلوں میں انقلاب آگیا۔

چېرهٔ نبوت مرکز انوارات الهميه ہے، دن رات آپ کا چېره مبارک مطلع انوارالهی رہتا ہے۔اس لئے دیکھنے والے براہ راست اس سے ایمان کے موقی حاصل کرتے ہیں۔اس لئے فرمایا گیا کہ

لَا تَمُسَّ النَّارُ مَنْ رَانِي

'' جس نے مجھے دیکھااسے جہنم کی آ<sup>ہ کی نہ</sup>یں چھوسکتی۔''

''صحابہ ﷺ تو پوراسال حضور ﷺ کے جمال جہاں آ راءکود کیھتے تھے اور آپ کی زبارت سے بہرہ ورہوتے تھے اس لئے سونا بن گئے اور زرخالص بن گئے۔

اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی شخص خواب میں ایک مرتبہ رسول اللہ کھنگا کی زیارت کر لیتا ہے تو پھولانہیں ساتا۔ دن بھراس کا تذکرہ کرتا ہے احباب کوخوش سے سناتا ہے کہ مجھے رات کوخواب میں زیارت ہوئی ہے۔ لوگ ایسے آ دمی کوخوش بخت اورخوش نصیب سبھتے ہیں۔ اس کی نیکی کے تذکرے ہوتے ہیں اور لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ ہیں۔

#### کیوں؟

#### آج کامسکلہ:

آج کے دور میں آپ کو بیرمسکلہ بتایا جاتا ہے کہ جو خص بیت اللہ شریف میں ایک نماز جماعت کے ساتھ وہاں کے امام کے پیھے اداکر تا ہے تواس کو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے اور اگر مسجد نبوی میں امام کے پیچھے ایک نماز جماعت کے ساتھ اداکر تاہے تو اس کو پیاس ہزار نماز کا ثواب ملتاہے۔

اگراس گئے گزرے دور میں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے مسجد میں پچیاس ہزار نماز کا ثواب ملتا ہےتو بتائے جوخوش نصیب اصحاب ہرروز نبی اکرم ﷺ کے پیچھےنماز ادا کرتے تھے اور ان کی نماز وں کے امام حضورا کرم ﷺ ہوا کرتے تھے۔

> ان کی نمازوں کا ثواب کس قدر عظیم ہوگا ان کی نمازیں کس قدراونجی ہوں گی ان کی نمازوں کی خدا کےحضور کتنی قیت ہوگی اوروہ کس قدرنماز وں کی دولت سے مالا مال ہوں گے ان کی نمازین نبیت مصطفیٰ ہے ملیں گی اور وہ کا میاب ہوجا ئیں گے .....کونک

> > ان کی نماز وں کا امام مصطفے ﷺ ہوگا۔ ان كى نماز وں كاامام،امام الانبياء ہوگا

.....سبحان اللهر....

### جمال مهمنشین دَرمن اثر کرو:

صحابہ کرام ﷺ کی جماعت کو جمال ہم نشین نے اونچا کیا اوراس صحبت کا اثر ہوتا ہے نیکوں کی ہم نشنی اوران کی صحبت سے انسان بنتے ہیں۔ان میں یا کیز گی آتی ہے ان میں روحانی ہالیدگی پیداہوتی ہے۔ پھول اپنی تا ثیرر رکھتا ہے خوشبو اپنا اثر رکھتی ہے اورخوشبود ار درخت اپنے اثر ات رکھتا ہے .....ساسی طرح .........

پینمبر ﷺ کی صحبت کے اثرات بھی عجیب وغریب اثرات پیدا کرتی ہے اور نبوت کی خوشبو سے صحابہ کرام ﷺ کی مجلس میں بیٹھنے والے اس قدراو نیجے ہوگئے کہ بادشاہ بھی ان کے دریوزہ گرنظر آتے ہیں۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا

#### شيخ سعدي كاعجيب استدلال:

دنیائے عرفان ومحبت کے بادشاہ حضرت شخ سعدی نے تاثیر اور صحبت کا اثر انداز ہوناایک عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے کہ

گلے خوشہوئے در جمام روزے

رسید از دست مجبوبے برستم

بد و گفتم کہ مشکی یا عیری

کہ از بوئے دل آویزے توستم

بگفتا من گل نا چیز بودم

ولیکن مدتے باگل نشستم

جمال ہم نشین در من اثر کرد

دگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

ایک دن ایک خوشبودارمٹی ایک دوست کے ہاں سے میرے ہاتھ میں آئی میں

نیاس سے یوچھا کہ تو میں آئی میں

مٹی نے کہا کہ میں تھی تو ناچزمٹی مگر پھولوں کی خوشبو نے مجھے بھی خوشبو دار کر دیا

اس ہم نشین کے اثر سے میں بھی خوشبو دار ہوگئی۔ ورنہ میں وہی ناچیزمٹی ہوں جو

پہلے تھی۔

خطیب کہتاہے!

اگر گلاب كا پھول اپنی خوشبو ہے مٹی كوخوشبودار كرسكتا ہے تو مدينة الرسول كا نبوت کا پھول اینے ماحول کومعطر نہیں کرسکتا؟

> گلاپ کے پھول نے مٹی کومعط کر دیا چنبیلی کے پھول نے گلثن کومعطر کر دیا تو نبوت کے پھول نے صحابہ کومعط کر دیا نیوت کے بھول نے مکہ کومکر مہ کر دیا نبوت کے بھول نے مدینہ کومنورہ کر دیا نبوت کے پھول نے ابوبکر کوصیریق کر دیا نبوت کے پھول عمر کو فاروق کر دیا نبوت کے پیمول نے عثمان کوذ والنورین کر دیا نبوت کے پھول نے علی کواسداللّٰہ الغالب کر دیا نبوت کے پھول نے بلال کومؤ ذن رسول کر دیا نبوت کے پھول نے صحابہ کورضی اللہ عنہم کر دیا .....اسبحان الله

دیکھی آپ نے تا ثیررُ خ مصطفے اورملاحظه کیا آپ نے انوارات رُخِ مصطفے اگر پھول اپنی خوشبوسے زمین کومعطر کرسکتا ہے

### تورسول بھی اپنی خوشبوسے ماحول کومعطر کرسکتا ہے

یہی وجہ ہے....

آپ کی فیض صحبت سے معطر ہو کر صحابہ کرام ﷺ پوری دنیا میں پھیل گئے اور اپنی خوشبوسے پوری دنیا میں اسلام کی خوشبو پھیلا دی۔

#### صحبت ِ رسول كاصحابةً براثر:

وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ اِلْمِكُمُّ الْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ الْمِيْكُمُ وَكَرَّهَ اِلْمِكُمُّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وْالْعِصْيَانَ اُولَئِكَ هُمُّ الرَّاشِدُونَ0

''اللہ تعالیٰ نے ایمان کوتمہارامحبوب بنا دیا اور اس کوتمہارے دلوں میں آ راستہ کردیا اور ساتھ ہی تمہاری نظروں میں کفروفسوق اور عصیان کو قابلِ نفرت بنا دیا ہے۔اوریہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں صحبت رسول نے

- ايمان كومحبوب بناديا۔
- 🖈 ایمان سے دوستی ہوگئی۔
- 🖈 صحابہ ویک محتب ایمان ہوگئے۔
- اورايمان صحابه ﷺ كامحبوب ہوگيا۔
- 🖈 ایمان صحابہ دیکے کے دلوں کی زینت بن گیا۔

اصحاب رسول کوان نوازشات سےمعز زفر مایا۔''

- 🖈 صحابہ دی ایمان کے موتیوں سے مزین ہوگئے۔
- 🖈 صحابہ 🍩 کاایمان،ایمان کےموتوں سے درخشندہ ہوگیا۔
  - ایمان محفوظ ہوگیا۔
- 🖈 صحابہ 🍩 کوتین چیزوں کی ضلالت سے حفاظت کی گارٹی مل گئی۔
  - الله عند مناه، نافر مانی کا صحابہ کھی کے ہاں داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔
    - المرسحابہ کھنے کے پاس جائی نہیں سکتا۔

🖈 گناہ صحابہ 🥮 کے ہاں ڈیرہ جماہی نہیں سکتا۔

افر مانی صحابہ کے ہاں داخل ہوہی نہیں سکتی۔

الله السَّاشِدُونَ0

''يهي لوگ سكه بند مدايت يا فته بين'

کیوں؟

اس كئے ....دانی

انہوں نے مجھے ایمان کی عینک لگا کر جی بھر کرد کھ لیا۔

اسی دیکھنے کا اثر ہے کہ

أُولِئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ0

رسول الله ﷺ کی ہم شینی ایسی نہیں ہے کہ اس کونظر انداز کیا جائے۔

#### درخت او نجا ہو گیا:

و د لَقُدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ-

''یقیناً اللہ تعالی راضی ہوگیا ان ایمان داروں سے جو درخت کے

نیچآپ ﷺ کے ہاتھ پربیعت کررہے تھے۔''

خطیب کہتا ہے!

درخت بے چارے کی کیا حقیقت ہے۔ بیالیا درخت ہے جسے ببول کا درخت کہا

جاتاہے یا کیکر کا درخت کہا گیا ہے۔

كوئى بادشاه كىكر كادرخت اپئاشن مين نهيس لگاتا كوئى لينڈلار ڈيددرخت اپنے باغ مين نهيس لگاتا كوئى صنعت كاريد درخت اپنے بنگلے مين نهيس لگاتا كوئى تاجر بيدرخت اپنے باغيچ مين نهيس لگاتا كوئى عالم بددرخت اپنے مات مين نهيس لگاتا کوئی لیڈریہ درخت اپنے شخن میں نہیں لگا تا مگر قربان جاؤں اس درخت کی عظمت کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کوقر آن کے گشن میں لگادیا۔

> اس درخت کو تر آن کے باغیجہ میں لگادیا اس درخت کوقر آن کے باغ میں لگا دیا .....کیوں لگاما؟.... میر ہے رب اس درخت کی کیا تا ثیر ہے میرے رب اس درخت کی کیاعظمت ہے ....ارشاد ہوتا ہے کہ .... دور ودر رد ر السَّجَرَة الشَّجَرَة اس درخت نے میر مےمجبوب کی زیارت کی ہے اس درخت نے میر رمحبوب کے یاروں کی زیارت کی ہے اس لئے یہ درخت او نحاہوگیا قرآن کے سینے میں لگ گیا رانی او را من رانی پەتۋادرېھى سجاپە ھۇھىھى كاسكەبىيچىگىا كە جورسول کوا بمان کی نظر سے دیکھے گاوہ بھی جنتی جواصحاب رسول کوا بمان ومحت کی نظر سے دیکھے گاوہ بھی جنتی ......ثابت بهوا.....

درخت نے صحابہ ﷺ کی صحبت اختیار کی تو درخت اونچا ہو گیا تابعین نے صحابہ ﷺ کی صحبت بائی تو تابعین او نجے ہو گئے

نبي ﷺ کا دیکھنا:

اس بات پر بھی غور فر مائے کہ جو شخص ایمان کی نظر سے چپئر ہ رسول کو دیکھے تو وہ جنتی ہوجائے گا۔

اگررسول ﷺ محبت کی نظر سے کسی ایماندار کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس خوش نصیب کا کیامقام ہوگا۔

حضرات گرامی! بڑی تفصیل ہے آپ حضرات کے سامنے تر مذی شریف کی ایک حدیث کامفہوم عرض کیا ہے۔

مجھے امید ہے کہ آپ اس کی عظمتوں اور لذتوں سے خوب خوب بہرہ ور ہوئے ہوں گے۔

دعا فرمایئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم غریبوں کو ان مقدس ، پاک باز شخصیات کے ساتھ اٹھائے تا کہ ہم ان کے پیچھے جنت میں جائیں۔ آمین

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبرا

# حضور ﷺ صحابہ کی مجلس میں

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ - أَمَّا بَعْدُ! أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ .... وَاصْبِرُ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ .... وَاصْبِرُ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِأَغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجَهَةً وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ - ( بِ٥ اسوره مَف )

"اور جولوگ شیخ شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔اس کی محبت میں سرشار اوراسی کی رضا کے خواہاں رہتے ہیں،تم انہی کی صحبت میں اپنے بی کو قانع کر لواور اسی پر اپنے مئن کو جمالواور ایسانہ ہو کہ تمہاری ؟ انگھیں ان سے پھر جائیں۔''

حضرات گرامی!

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب پاک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو صحابہ کرام ﷺ کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ

وَاصِبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِأَغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ دو ريدونَ وَجَهَّهُ٥ ريدُونَ وَجَهَّهُ٥

ُ ''اے محبوب! جماد بیجئے اپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ جو صفی وشام اللہ کو پکارتے ہیں۔'' واصبر نفسک۔ تمام دنیا کوئلم ہے کہ پنیمبر کی مجلس اختیار کیجئے۔ حضور ﷺ کی مجلس میں جائیے۔ حضور ﷺ کی صحبت اختیار کیجئے۔

مگر سرور کا ئنات ﷺ کوارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان فقراء صحابہ کرام ﷺ کے

ياس تشريف ركھئے تاكہ

وہ آپ کے فیض صحبت سے اور بھی او نیچے ہو جا ئیں اور بھی سُچ ہو جا ئیں اور بھی زرخالص ہوجا ئیں حضور ﷺ ان کی مجلس میں تشریف لے جا ئیں

.....<u>L</u> .....

صحابہ سے ان کی مجلس میں آئیں فائدہ تو صحابہ سے کوہی ہوگا قلوب تو انہی کے منور ہوں گے آئیس تو انہی کی روثن ہوں گ نزکیہ اور تطہیر تو انہی کی ہوگ

کیونکہ مرکز انوارات تو حضورا قدس ﷺ کی ذات گرامی ہے محورتو وہی ہوں گے

کیکن خاص طور پرسرور عالم ﷺ کاصحابہ ﷺ کی مجلس میں تشریف لے جانا یہ صحابہ ﷺ کے لئے اعزاز ہوگا۔

ان کو یہ تاریخی اعزاز نصیب ہوگا کہ حضور ﷺ ان کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ سجان اللہ! تشریف لے گئے۔ سجان اللہ! خطیب کہتا ہے! صحابه وهي اونج ہوگئے سال بنده گیا حلقه بنده گيا

حضور ﷺ درمیان میں جلوہ افر وز ہوں گے

صحابہ ﷺ حلقہ بنائے اردگر دنبوت کے مزے لے رہے ہوں گے

کسی کی نظرمحبو یکے چیر ہے پر ہوگی کسی کی نظر محبوب کی پیشانی پر ہوگی

کسی کی نظرمحبوب کی زلفوں پر ہوگی

کسی کی نظر محبوب کی بلکوں پر ہوگی

کسی کی نظر محبوب کے رخساروں پر ہوگی

کسی کی نظرمحبوب کے ہونٹوں پر ہوگی

ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق

اینے انداز کے مطابق اینظرف کےمطابق

انوارات نبوت لُو ٹ ریاہوگا

نبوت کی خوشبو سے دل وا بمان کومعطر کرر ما ہوگا

اینااینادامن جیب ودامن بھرر ہاہوگا

.....اسپجان الله

یوں کہتے

درس نبوی کا نیاا نداز

درس نبوی کا نیاطریقه

درس نبوي كاانوكها طرز

اب تعلیم .....کاغذ کے ذریعے نیں ہوگی اب تعلیم .....کتاب کے ذریعے ہیں ہوگی اب تعلیم .....کتابت کے ذریعے ہیں ہوگی اب تعلیم ...... چېرهٔ نبوت کے ذریعے ہوگی نبی کے چہرے کو بڑھو نی کی پیشانی کو بڑھو نبی کے رُخساروں کو بڑھو نبی کی بلکوں کو پڑھو نې کې آئکھوں کو پڑھو نبی کے اشاروں کو بڑھو نبی کے چہرہ اقدس کی تحریروں کو پڑھو کونکا ؟ ودوو دود خلقه القران نبی کاچپرہ تفسیر قرآن ہے نبی کاچېره تحریقر آن ہے نی کا چیرہ تطہیر قلب کرے گا نی کا چیرهٔ تزکیهٔ نس کرے گا یمی ہےوہ فلسفہ جس سے پنجبر کو صحابہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھ کرموتی لٹانے کا حکم دیا گیا وَاصِبِرُ نَفْسُكُ جماديحي رو کر کھنے

تشریف رکھئے

بنفس نفیس مُعَ النّدِین یَدْعُونَ رَبَعُورَ جوصرف اور صرف یا اللّد مدد کہتے ہیں جوصرف اور صرف اللّد تعالیٰ کو پکارتے ہیں جوصرف اور صرف اللّد تعالیٰ سے ما نگتے ہیں جن کا حاجت رواصرف اللّد ہے جن کا داتا صرف اللّد ہے جن کا داتا صرف اللّد ہے

صحابہ کرام ﷺ میں اور بھی ہزاروں صفات ہیں مگریہاں صرف اللہ تعالیٰ کی پکار کا خاص طور پر ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکارتمام صفات سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یہ بنیاد ہے تمام صفات کی اگر اس میں شان اونچی ہے تو سب میں شان اونچی ہوگی کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے۔

وَمَا َ مَلَفُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونَ لَهُ ' مُعُوةُ الْحَقِّ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ اللَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْ تُمْ تُوعَدُونَ ٥ وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْ تُمْ تُوعَدُونَ ٥ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الْمُعَلِّمُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللّ

قرآن کی تمیں پارےاس کی شہادت دیتے ہیں کہ پکار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی کے لئے ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی کو پکارنا چاہیے۔ کو پکارنا چاہئے۔

صحابہ کرام کی یا دااور بیصفت الله تعالیٰ کواس قدر پیندشی کہ الله تعالیٰ نے انہیں اسی صفت اورا داسے یا دفر مایا ہے کہ .....

ردود کر رسود یدعون رسهم پکارخدا کی

....اور....اور

يارى مصطفىٰ ﷺ كى

یہی ہے دین کا سرمایا

....اور....اور

کٹ گئے نہ مصطفیٰ ﷺ کوجیموڑا

دوآ نکھیں....دونور

خدا.....رسول عليها

مجھے کہنے دیجئے کہ .....

بوری دنیانے دین کتابوں سے بڑھا

.....اور....ا

صحابہ ﷺ کی تحریروں سے بڑھا نہ ان جیسا کوئی طالب علم ہو گا نہ رُخ مصطفیٰ ﷺ کی تحریروں سے بڑھا نہ رُخ مصطفیٰ ﷺ جیسی کوئی کتاب ہو گی رُخ مصطفیٰ ﷺ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

صحابة نے رُخ مصطفیٰ ﷺ سے اپنے چہرے سنوارے:

نبی ﷺ اگر صحابہ ﷺ میں صرف بیٹے رہیں تو اس کا ایک مستقل اثر ہوگا۔ صحبت کی تا ثیر پوری دنیامیں مانی گئی ہے۔

مولا نارومی ﷺ نے اسی صحبت کی تا ثیر کو بیان فر ماتے ہوئے ارشا دفر مایا

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالع ترا طالع کند ''نیکوں کی صحبت آپ کونیک کردے گی ،اور بروں کی صحبت تمہیں مُرا کردے گی۔''

گر تو سنگِ خارهٔ مر مر شوی

گر بصاحب دل رسی گوہر شوی

"اگرتو سخت پقرہے جو سنگ مرمر ہوجائے گا،اگرتو کسی دل والے

بزرگ ولی اللہ کے پاس بیٹھے گاتو موتی اور ہیرا ہوجائے گا۔'
چنگیاں دے لڑ لکیاں مری جھولی پھل پئے

"اچھوں کی سنگت سے میری جھولی پھولوں سے بھر گئی۔'
حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے
جو لمحات حسین ہم ان کی محفل میں گزار آئے

#### و دود ر ردر، پریدون وجهه:

صحابہ ﷺ کے اخلاص پر اللہ تعالی نے اس طرح مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے کہ وہ صرف اور صرف رضائے الہی جا ہیں۔

ان کی پوری زندگی کی جدوجہداور قربانیوں کا خلاصہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضااور خوشنودی کا حصول ہے۔

یہ سندانہیں کسی ملاں اور پیراور مجتہد نے نہیں دی ..... بلکہ رضائے الہی کی بیہ سندانہیں خوداس ذات والا تبار نے دی ہے جودلوں کے بھید جانتا ہے اور دلوں کی دھڑ کنوں کوسنتا ہے۔ سبحان اللہ

خطیب کہتاہے!

صحابہ ﷺ نی ﷺ کے ساتھ بدر میں گئے .....کوں؟

و دود ر ردر، يريدون وجهه

صحابہ ﷺ نی کی کے ساتھ اُحد میں گئے ......کوں؟ و دو دیر بردرہ

صحابہ ﷺ نی ﷺ کے ساتھ جہادیں گئے .....کول؟ و دود ر ددی یریدون وجھہ

صحابہ فی نبی کے تبوک میں گئے .....کول؟ و دود ر ردر، پریدون وجهه

صحابہ کرام ﷺ اخلاص ہی اخلاص تھے.....اس کئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وعدہ دے دیا۔

وگا و عَدَ الله الحسنیٰ 0

## تمام صحابة جنت میں جائیں گے:

أُولِئِكَ هُمُّ الرَّاشِدُونَ اُولِئِكَ هُمُّ المُفلِحُونَ اُولِئِكَ هُمُّ الصَّادِقُونَ اُولِئِكَ هُمُّ المُومِنُونَ حَقَّا اُولِئِكَ هُمُّ المُومِنُونَ حَقَّا اُولِئِكَ هُمُّ خَيْرِالْبِرِيَّةِ وَلِئِكَ هُمُّ خَيْرالْبِرِيَّةِ

عینیہ بن حصن جو قبیلہ مزر کا سردار تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا وہاں سلمان فاریؓ، ابوذرؓ اور دیگر فقراء صحابۃؓ نعمت دیدار صبیب سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ گرمی کاموسم تھا۔ پسینے کی بواونی جبوں سے اٹھ رہی تھی۔ عینیہ کہنے لگا کیا یہ بدیو آپ کونٹگ نہیں کرتی۔ ہم قبیلہ مزر کے سردار ہیں۔ اگر ہم

آپ کا دین قبول کرلیں تو سب لوگ آپ پرایمان لے آئیں گے۔ ہمارا آپ کے پاس آنے کوتو

جی چاہتا ہے لیکن جب آتے ہیں تو غلیظ اور بدبودار کپڑوں والے آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوئے ہیں۔ انہیں یہاں سے اٹھادیں۔ ہم آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہیں۔ یاان کے لئے کسی الگمجلس کا انتظام کریں تا کہ ان کی بدبوہمارے د ماغوں کو پریشان نہ کرے۔ اس پرفوراً جبرائیل امین کھی فرمان الہی لے کرنازل ہوتے ہیں کہ

وَاصِبرُ نَفْسَكَ

اللہ تعالیٰ کوان مغروراور متکبرلوگوں کی ہمنتینی پیندنہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کے کے سے سے سے ان اوگوں کے لئے سے اپنے رب کی رضاجوئی کے سے بوج وہ وہنام بلکہ ہر لمحداس کی یاداوراس کی محبت میں محور ہتے ہیں۔

وہ تیری نگاہ کرم کے پیاسے ہیں وہ تیری نظر محبت کے بھو کے ہیں

جب توان کوایک مرتبہ شفقت ومحبت بھرانداز سے دیکھ لیتا ہے تو یہ سب رنج وغم

بھول جاتے ہیں۔

اے محبوب! ایسا نہ ہو کہ تیری نگاہ کرم ان سے پھر جائے۔ ان سے بیصدمہ برداشت نہیں ہوگا۔اس لئے

> ردو رداک ردو د لاتعل عینگ عنهم

اس جملہ سے دل نوازی اور دلبر بائی کے جوانداز سکھائے جارہے ہیں ان کی کشش کسی درد کے مارے سے بچھو۔وہ تمہیں بتائے گا کہاس کی ساری خوشیاں اس کی نگاہ کرم کےایک گوشہ میں سمٹ کرآ گئی ہیں۔

اس ایک سہارے پر وہ ہجر کےصد مے اور جدائی کی طویل گھڑیاں خوشی خوشی گزار

دية ہیں۔

اے دیدار محبت کے بیار و! تتہمیں مبارک ہونگاہ حبیب سےتم محروم نہیں ہوگے

#### خطیب کہتا ہے ردورد روود لا تعلی عینگ عنھم

#### صحابہ ﷺ کی نظریں نہ پھیریں

ينظر مصطفا على كومكم بكرآب أصحاب مصطفات نه جري

کیا عجیب عالم ہوگا کہ جب حضور ﷺ ایک مجلس میں تشریف فر ما ہوں گے اور صحابہ کرام ﷺ کے چہرہ اقدس پر نظریں جمائے اپنی اپنی بساط کے مطابق انوارات نبوت ہے دامن مجررہے ہوں گے۔

اور کیا عالم ہوگا جب حضور ﷺ اپنی نظر نبوت سے صحابہ کرام ﷺ کے چہروں کود کھ رہے ہوں گے اور صحابہ کرام ﷺ پر نبوت کے ابر کرم کی بارش ہورہی ہوگی۔ نظر کی تا ثیر ہمیشہ خطیب اور شاعر کا موضوع رہی ہے مثلاً علامہ اقبال ﷺ نے

کہاہےکہ

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کو آدابِ فرزندی سناآپنے

نظر نبوت ہی تھی ....جس نے اساعیل ﷺ کے لئے عشق کا اس قدر عظیم امتحان آسان کر دیا۔

نظر نبوت ہی تھی .....جس نے اساعیل ﷺ کو گلے پر چھری پھرانے کے لئے آ مادہ کردیا۔

نظر نبوت ہی تھی .....جس نے ابی محذورہ کو اذان کی نقلیں اتارتے وقت دامن رسالت ﷺ سے جوڑ دیا۔

حضور ﷺ ایک غزوہ سے واپس تشریف لار ہے تھے۔راستہ میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ نماز کاوقت آیا تواذان کہی گئی۔ بچے جوقریب ہی اذان سن رہے تھے۔ بچوں کی عادت کے مطابق انہوں نے اذان کی نقلیں اتار ناشروع کردیں۔

ایک بچہ جس کا نام ابومحذورہ ﷺ تھاوہ نقلیں اتار نے میں پیش پیش تھا۔سر کار دو عالم نے فر مایا کہ

اسے پکڑ کر ہمارے یاس لایا جائے۔

صحابہ ﷺ نے پکڑ کراہے حضور ﷺ کے سامنے پیش کر دیا۔

آپ ﷺ نے الی محذور ہؓ سے فر مایا کہ جیسا پہلے کہتے تھے ویسے ہی اب بھی کہو۔ پہلی دفعہ اس نے اللہ اکبر آہتہ سے کہا۔

دوباره حضور ﷺ نے اس سے زور سے کہلوایا۔

اس طرح بہلی مرتباس نے اُنْ مَلَّا اللّٰه آ ہستہ کہا......اور دوسری مرتباس نے بیکلمات زورسے کہے۔

سرکار دوعالم ﷺ نے اس کے سرکے بال پکڑ لئے اور زور دے کر فر مایا کہ کہو درو ہے وہ کہ محمد اللہ۔ اشھاد آن محمد اللہ۔

پہلی مرتبہ آ ہتہ ہے کہا اور آپ ﷺ نے بالوں پر زور دیا تو اس نے بلند آ واز ہے کہا۔ آشھ کا آت مُحمَّدًا ریسول اللہ۔

اوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابی محذورہ کے بال پکڑ گئے۔

خطیب کہتاہے کہ سونچ لگادیا

لوگ کہتے ہیں کہ سرکے بالوں پر ہاتھ رکھ دیا خطیب کہتا ہے کہ بلگ نگا دیا

نظریںا بی محدورہ کی نظروں میں جمادیں بس پھر کیاتھا ن گئے لگ گیا کلگ لگ گیا کنکشن لگ گیا اورنظروں سےنظریں مل گئیں ابی محذورہ کا کام ہوگیا

نظر مصطفى على في الى محذوره كاكام تمام كرديا.....اوركها

اب جائے جہاں جانا ہے

ابی محذورہ نے جواب دیا کہاب کہاں جاؤں؟

آپ ﷺ نے جانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا

اب جانانہیں جان حاضرہے

خدا کی قتم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک

جسے تونے اپنا بنا کے چھوڑ دیا

رد و ردار ردو د وَلَا تَعَلَّ عَيْنَكَ عَنْهُم

دیکھا آپنے

نظرنبوت كامعركه

نظرنبوت کی تا ثیر

نقال كوفعال بناديا

اس کے قلب وجگر میں تو حید وسنت کے نقشے جمادیئے

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ

ان کے پاس بیٹھنا آپ کا کام ریاب کی میں میں

اور کامل اورا کمل بنانامیرا کام

# ابوبكرٌّوعمرٌ برِنظرنبوت:

سرکار دوعالم ﷺ جب اپنے کا شانۂ مبارک سے نماز پڑھانے کے لئے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے تمام صحابہ کرام ﷺ صفیں باندھ کر دوزانو بیٹھے ہوا کرتے تھے۔

حضور ﷺ جب مسجد میں حجرہ مبارکہ سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام ﷺ پاس ادب سے آئکھیں اٹھا کر آپ ﷺ کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ نظریں جکھائے ادب سے بیٹھے رہتے تھے، مگراگلی صف کے دوآ دمی اس بات سے مشتیٰ تھے۔

> كَّهُ يَرْفَعُ آحَكُ رَاسَهُ غَيْرَ آبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانَا يَتَبَسَمَا نِ النَّهِ وَ يَتَبَسَّمُ النَّهِهَا۔ (مُثْلُوة)

> '' حضرت انس ﷺ جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو سوائے ابوبکر وعمر ﷺ کے کوئی شخص بھی سراونچا نہیں کرسکتا تھا بید دونوں حضرات آپ کود کیھے کرمسکراتے تھے اور حضور ﷺ ان کود کیھے کرمسکراتے تھے۔''

> > خطیب پوچھتاہے!

🖈 رسول الله ﷺ الوبكر وعمر 🍩 كود مكيركركيول مسكرائ؟

🖈 اورابوبكروعمر ﷺ رسول الله ﷺ كوديكي كركيول مسكرات؟

ان دونوں نے حضور ﷺ ہے کوئی بات کی گریٹنوں کے چہروں پرمسکراہٹ تھی۔

ﷺ نے ان دونوں سے کوئی بات کی ، مگر تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔

اگر مجھ سے پوچھیئے توا گرچہ زبانیں نہیں بولیں۔

**گ**ر

آئھوں آئھوں میں اشارے ہوگئے

ہم تمہارے تم ہمارے ہوگئے
مرے لبوں کا تبہم تو سب نے دکھ لیا
جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے
آ کھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان
جب زبان میں تاب گوبائی نہ ہو

ٹیکتی ہے نگاہوں سے برسی ہے اداؤں سے محبت کون کہتا ہے کہ پیچانی نہیں جاتی

#### یمی بات ایک دوسرے انداز سے:

ارشادہوتاہے کہ

وَلَا تَطْرُ دِالَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ـ (پ ٤ سوره انعام ركوع ١١)

''اورمت دور کران لوگول کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو منج اور شام چاہتے ہیں اس کی رضا۔''

مکہ کے سرداروں کوغریب صحابہ ﷺ کا حضور ﷺ کی مجلس میں بیٹھنا لیسنرنہیں تھا وہ حیلوں بہانوں سے اس سرماریہ نبوت کومجلس نبوی سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے،عقبہ،شیبہ،ابن ربیعہ اس میں پیش پیش تھے۔

> کبھی صحابہ ﷺ کے لباس پراعتراض کرتے کبھی صحابہ ﷺ کی غربت وافلاس پرانگلیاں اٹھاتے اور کبھی ان کے برابر بیٹھنے کواپنی توہیں سیجھتے

حضور ﷺ کو بار باراس بات کے لئے امادہ کرتے کہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں مگران غریب صحابہ ﷺ کوآپا پٹی مجلس سے اٹھاد یجئے۔ یہ ہمارے منصب اور مقام سے فروتر ہیں

ہمان کے برابرہیں بیٹھ سکتے اس برالله تعالی کا بیر عظیم الثان آرڈر آیا کہ میرے محبوب! آیا بنی مجلس سے صحابه کرام ﷺ کوجدانه کریں....الگ نه کریں بير كفارا يمان لاتے ہيں تولائيں اورا گرايمان نہيں لاتے تو خدلائيں مگرآپان صحابہ کرام ﷺ کواپنی مجلس سے دور نہاٹھا کیں آپانهیں اپنی مجلس کاسر ماییہ محصر انہیں عظمتوں سے مالا مال کر دیں ہما یہ بت کریمہ میں حکم تھا چہل آیت کریمہ میں حکم تھا ر د دردر ریم که در ردود ریود واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم ان کے ساتھ تشریف رکھیں دوسری آیت میں حکم ہے ر روو که در روود ریود ولا تط دالنان بگاهون ریفه انہیں انٹمجلس سے الگ نہکریں، دور نہ کریں .....اسپجان الله كياشان بصحابه كرام رفي كي اور کماعظمتیں ہیں جماعت ِصحابہ عظیمی کی

اور کیاعظمتیں ہیں جماعت صِحابہ کی کی پوری دنیا کو تکم ہے کہ نبی کی مجلس میں بیٹھیں اور نبی کو تکم ہے کہ نبی کی کاس میں بیٹھیں اور نبی کی کو تکم ہے کہ صحابہ کی کے ساتھ مجلس نشینی فرما ئیں تمام طلباء کو چھٹی کی جاتی ہے لیکن درس گاہ نبوی کی چھٹی بند فرمایا نہیں اپنے ہاسٹل میں رکھیں تا کہ آ ہے گئی کے زرنظر رہیں تا کہ آ ہے گئی کے زرنظر رہیں

اورتر بیت مصطفے سے تز کیہا ورتطہیر کے انتہائی مقام تک پینچیں .....سیحان اللہ......

## ایک نابینا صحابیٌّ بازی کے گیا:

قرآن مجید میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ کا تذکرہ آ فتاب عالم تاب کی طرح ہمیشہ چیکتار ہے گا۔

آپ سے ہوت کے اس عظیم الثان طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جن کا فقر اور افلاس مشہور زمانہ تھا۔ آئکھوں سے نابینا تھے، مگر دل کے بینا تھے۔ کفار مکہ آپ سے بہت کڑھتے تھے کہ آپ اور خدا اور رسول کے حقیقی دشمن ایک دن حضور کے خدمت میں بیٹھے تھے اور حضور اکرم کے انہیں اسلام کی تھا نیت کا درس دے رہے تھے۔ اچا تک عبداللہ ابن مکتوم کے اگر اور حضور کے محلوم کے ایک کے اور حضور اکرم کے انہیں اسلام کی تھا نیت کا درس دے رہے تھے۔ اچا تک عبداللہ ابن مکتوم کے اگر اور حضور اللہ کے کہاں میں کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں۔

آپ کااس وقت بیمسکد پوچسنا حضور ﷺ کونا گوارگزرا، کیونکه بیتواپنے تھے اور دوسرے وقت بھی مسکلہ دریافت کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ ﷺ کواس وقت عبداللہ ابن مکتوم کا بیہ سوال نا گوارگز را اور نا گواری کے بیآ ثار آپ ﷺ کے چمرہ اقدس پر بھی نمایاں ہوگئے۔

خداوند قدوں نے آپ ﷺ کے چہرے پر آثار ناراضگی دیکھ کراور آپ ﷺ کے قلب مبارک کی رنجیدگی دیکھ کر جبرائیل امینعلیہ السلام کونازل فر مایا اور مجلس برخاست ہونے پر جانے گئے تو آثار دحی نمودار ہوئے اور آپ ﷺ کوارشاد فرمایا گیا کہ

عَبُسَ وَ تَوَلَّى 0اَنُ جَآءَ ةُ الْاَعْمٰى0 '' بیشانی پربل ڈالا اور منہ چھیرلیا۔اس بات پر کہان کے پاس نابینا ا۔''

وَمَا يَدُرِيكُ لَعَلَّهُ يَزُّكُى لَهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

تقيك

" آپ کوکیا خبر که وه سنور بی جاتا یا نصیحت قبول کرتا۔"

حضراتِ محترم! حضرت عبدالله ابن مکتوم کے سلسلے میں قریش کے سرداروں نے تکبراورغرور کیااور حضور کے نان کے اس وقت سوال کرنے کو مناسب خیال نہ فر مایا تو فوراً الله تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حوصلہ افزائی فر مائی اوران کی عظمت اور رفعت کا تمام عالم میں ڈ نکا بحادیا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو نبوت کی صحبت اور مجلس سے ہٹایا جاسکتا ہے، مگر صحابی رسول کو سر کارِ دو عالم ﷺ کی مجلس سے نہیں ہٹایا جاسکتا۔ یہی قرآن میں ارشا دفر مایا گیا ہے کہ

وَ لَا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ

''مت دور کیجئے ان لو گول کو جوایئے رب کو پکارتے ہیں۔''

حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ﷺ کواس وحی الٰہی کے نزول کے بعدیہ شرف اور اعزاز ملا کہ آپ جب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو رسول اللہ ﷺ ارشاد فر مایا کرتے

> مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِیْ فِیهُ رَبِّی۔ ''خوش آمدیداےوہ شخص جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا۔''

> > پھر پوچھتے کہ ھُلُ لکَ مِنْ حَاجَةٍ ''کوئی کام ہے تو بتاؤ''

# عبرالله بن الم مكتوم كوتين انعام:

سرکار دوعالم ﷺ مدیند منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو مدیند منورہ میں اپناکسی کونائب مقرر فرما جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ﷺ کونائب مقرر فرما جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم

المسلم نے آپ کومدینه منوره کی نیابت سپردگی۔

اس نابینے پر دنیا جہان کے بینے قربان جنہیں پیفیبر ﷺ نے اپنی نیابت کا اعزاز بخشا گیا کہ ان کی عدم موجودگی بخشااور ساتھ ہی ان جان کی عدم موجودگی میں اذان دینے کا فریضہ بھی ان کے سپر دہوا۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء

حضرات گرامی! نہایت تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے عظمت اصحاب رسول کے اس پہلوکو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم ﷺ کی صحبت اور ہم نثینی ضروری قرار دی گئی۔

سرکارکوتکم ہوا کہ ان کواپی صحبت ہے محروم نہ فرمایا جائے ، جوصحابہ ﷺ کو پہند نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں۔ حضور ﷺ اور صحابہ ﷺ میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ مشحصات مجھے امید ہے کہ آپ کے قلب وجگر میں اصحاب رسول کی محبت وعقیدت کی مشحاس محرگئی ہوگا اور آپ کادل ان کی حلاوت روحانی سے سرشار ہوگیا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَغ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقريرنمبر٢٢

# حضور ﷺ اور صديق أكا بجين سے يارانه

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ - أَمَّا بَعْدُ! أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... قَالَ عَمَرَ أَبْنِ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .... قَالَ عَمَرَ أَبْنِ خَطَّابِ إِنَّ آبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ الله -

''حضرت ابو بمرصديق هي رسول الله ﷺ كر فيق تھ''

حضرات گرامی!

آپ جیران ہوں گے کہ ابوبکر صدیق کے سرکار دو عالم کے کے ساتھ اعلانِ نبوت کے بعد نہیں بلکہ اعلانِ نبوت سے بہت پہلے وابستہ ہو گئے تھے۔ نبی اکرم کے نے ابھی تک نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا اور جبرائیل امین علیہ السلام ابھی تک وحی لے کر بھی تشریف نہیں لائے تھے کہ انہی دنوں میں صدیق اکبر کے اور سرکارِ دوعالم کے کی دوتی ہوگئ تھی۔

## حسن اتفاق ياخدا كى فيصله:

نہیں معلوم کہ بی<sup>د</sup> ن انفاق تھایا خدائی فیصلہ تھا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اورصدیق اکبر ﷺ ایک ہی محلے میں رہائش پذیر تھے۔ایک ہی محلے کے مکین تھے۔ایک ہی محلے میں رہائش تھی اور ہر روز ملنا جلنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور لین دین جاری رہتا تھا۔ باہمی محبت و اعتاد کا سلسلہ مضبوطی سے استوارتھا۔

#### دونوں تاجر:

حضورا کرم ﷺ اور صدیق اکبر ﷺ دونوں تجارت کرتے تھے۔ تجارتی امور میں دونوں کی ایک دوسرے سے دلچیسی تھی۔اس طرح تجارت میں حسنِ کردار کی بنیاد آپ نے نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ عالمی منڈی میں دونوں بزرگوں نے ڈالی۔اور دونوں کی تجارت میں دیانت و امانت ،شرافت ونجابت کا پورے حجاز میں شہرہ تھا۔

آپ ﷺ کی اسی دیانت و امانت سے متاثر ہوکرسیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ ایک نے اپنی تجارت کی ذمہ داری سرکار دو عالم ﷺ کے سپر دکر دی تھی۔جس کی وجہ سے اس سال آنہیں بے حدمنا فع ہوا۔

# صدیق اکبڑنے خواب دیکھا بحیرارا ہب نے تعبیر دی:

حضرت ابوبکر صدیق ، تجارت کی غرض سے کی مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے اور تجارتی قافلوں کے ہمراہ نہایت کامیا بی سے واپس تشریف لائے۔

ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے ایک عجیب وغریب خواب دیکھا جس کی تعبیر کے لئے آپ بے عدبے چین رہتے تھے۔

بحیراراہب جوملک شام کوجاتے ہوئے راستے میں قیام پذیرتھا۔ ابوبکر صدیق ﷺ نے اس سے اپنے خواب کا ﷺ کے خواب کا ﷺ تذکرہ سیرت علبیہ میں اس طرح کیا گیا ہے کہ

رَأَى الْقَمَرَ نَزَلَ اللَّى مَكَّةَ فَكَخَلَ فِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ ثُمَّ كَانَ جَمِيْعُهُ فِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ ثُمَّ كَانَ جَمِيْعُهُ فِي حَجْرِمٍ فَقَصَّهَا عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَعَبَّرَهَا لَهُ بِأَنَّهُ يَتَّبُعُ النَّبِيّ الْمُنْتَظَرَ الَّذِي قَدْ ظَلَّ زَمَانُكُ وَ النَّهُ يَكُونُ النَّاسِ النَّهِ-

(سیرت حلبیہ جام ۱۳۰۰ ثانی اثنین سیداحمد شاہ بخاری)

"دخفرت ابو بکر صدیق شے نے خواب میں دیکھا کہ چاند مکہ شریف
میں اُئر آیا ہے اور ہرایک گھر میں ایک ایک گلڑا پہنچ گیا ہے۔ پھر چاند کے
تمام گلڑے اسحظے ہوکر ابو بکر شے کی گود میں آگئے ہیں۔ آپ نے اپنا یہ
خواب اہل کتاب میں سے بعض علاء کے سامنے پیش کیا تو اس نے

تعبیر میں کہا کہ تواس نبی کی تابعداری کرے گا جس کا انتظار زمانہ کو ہے اوراس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آچکا ہے اور تواس نبی سے سب لوگوں کی نسبت زیادہ نفع پائے گا۔''

صاحب سیرت حلبیه علی بن بر ہان الدین حلبی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے میں کے سامنے بیخواب بیان کر کے تعبیر پوچھی تھی وہ بحیراراہب تھا۔

خطیب کہتاہے!

🖈 مدیق کواعلانِ نبوت سے پہلے ہی بشارتوں سےنوازا گیا۔

🖈 حضور ﷺ کی تصدیق کیلئے صدیق اکھ کے دل کی دنیا ہموار کی گئی۔

🖈 عاند جھولی میں اُتر آیا۔

🖈 تمام گڑے جمع ہوکر جھولی میں آگرے۔

اعلانِ نبوت سے پہلے تو خواب بھی خواب تھا ......کن

🖈 اعلانِ نبوت کے بعد تو یہ خواب حقیقت بن گیا۔

## غارِثُور میں بہخواب حقیقت بن گیا:

كون نہيں جانتا كەغار تورميں جب سركار دوعالم ﷺ نے آرام فرمانا جاہا تو گودصد ایت اكبر ﷺ كی تھی اور سرمصطفے كريم ﷺ كا تھا ذالك فضل الله يوتيه من يشاء

صدیق کی گودا نوار نبوت کا مرکز بن گئی

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق ﷺ کو حضور اکرم ﷺ سے قبلی محبت تھی اوراس کی جھلکیاں نظر آتی رہتی تھیں ہے

تبهى بيداري ميں اور بهمی خواب میں .....سجان اللہ!

# حضور ﷺ اورصدیق ایک ہی تمیٹی کے رکن:

تاریخ میں حلف الفضول کا تذکرہ جلی عنوان ہے موجود ہے۔ عرب جنگ جو تھاور بات بات پرلڑتے رہتے تھے۔ حرب فجار جو سالہا سال عربوں میں جاری رہی۔ آخر چند شرفاء نے اس جنگ کوختم کرنے کیلئے ایک انجمن بنائی جس کے ذھے اس جنگ کوختم کرانا تھا۔ اس انجمن کے امیروں میں سرکار دوعالم ﷺ اور ابو بمرصدیق ﷺ سرفہرست تھے اور دونوں کی خواہش تھی کہ اس جنگ کو بھر یور جد و جہد کے ذریعے ختم کرایا جائے۔

اس انجمن نے بہت تاریخی کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے عربوں میں جنگ بندی ہوگئی۔سرکار دوعالم ﷺ اس انجمن کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اب بھی الیں انجمن بنائی جائے تو میں اس میں ضرور شرکت کروں گا۔

رسول الله ﷺ اور صدیق اکبر ﷺ اس الجمن کے اکٹھے ممبر تھے۔ یہ آپ کی مشتر کہ سوچ کی جھلک ہے جونظر آ رہی ہے۔

# شادی کا جوڑ اصدیق اکبڑنے دیا:

سیدہ خد بجہ طاہرہ ﷺ کی شادی ہوئی تو آپ نے اس روز جولباس زیب تن فر مایا وہ صدیق اکبر ﷺ نے آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

# غيراللُّدُوبهي سجِده نهيں کيا:

مشرکین مکہ غیراللہ سے مانگنا غیراللہ سے فریاد کرنا اور غیراللہ کے سامنے جھکنا

ا پنافریضه منصی شجھتے تھے۔انہیں غیراللہ کی پکاراور غیراللہ سے فریاد کے بغیر مزہ ہی

نہیں اتا تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ فطرقاً توحید پرست پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے انہوں نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں بھی غیراللد کوسجدہ نہیں کیا تھا، چنا نچہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ اَنَّ اَبَا بِسُکُو لَمْ یَسْجُدْ لِصَنَّهِ قَطُّ ''ابو بکر ﷺ نے بھی بت کوسجدہ نہیں کیا۔'' (سیرت حلبیہ)

ابوبکرصد بق السیخ محبوب کواعلان نبوت سے پہلے ہی نبی سمجھتے تھے:

سیدنا صدیق اکبر کے حضور اکرم کے ک ذات گرامی کے اس قدر قریب سے

کہ آپ حضور کی عادات واطوار سے بھے گئے تھے کہ میرے محبوب وہی نبی ہیں جن کا پہلی کتابوں
میں ذکر آتا ہے اور جن کی آمد آمد ہے اور جن کاظہور ہونے والاے، چنا نچہ آپ آخضرت کے کو
اعلانِ نبوت سے قبل ہی اللہ کاسچانی اور رسول سمجھتے تھے، چنا نچہ سیرت صلبیہ ہیں آتا ہے کہ

انگر کے آبو نگید می میں بیٹ سے دور ہی سے میں اللہ عندہ

انگر کے آبو نگید می بیٹ سے دور ہی سے دور

اَمَنُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ اَى عَلِمَ اَنَّهُ النَّبِيُّ الْمُنْتَظِرُ - (سيرت علبيه)

"ابولعیم نے بعض صحابہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ ابوبکر ﷺ نبوت سے پہلے سرکار دوعالم ﷺ پرایمان لائے تھے۔مرادیہ ہے کہ وہ سرکار دوعالم ﷺ کونبی منتظر سجھتے تھے۔'' خطیب کہتا ہے!

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ اہل علم نے اس پر تحقیق وریسرچ کی۔ ہمارے زمانے کے جیدعالم دین ام اہلسنّت حضرت مولانا سیدا حمد شاہ بخاری جو ہری پر پھالیکہ نے اپنی علمی تحقیق کانچوڑ پیش کرتے ہوئے ارشا دفر مایا ہے کہ

'' حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے نبوت سے پہلے ایمان لانے پر تعجب نہیں کرنا چاہئے۔شامی راہب بحریا نامی اور ملک یمن کے از دی عالم کی حضرت ابوبکرصدیت سے ملاقات اور گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات اور گفتگو کو ہونے والا پینمبراور نبی سیجھتے تھے۔''

ارباب تاریخ سب سے پہلے ایمان لانے پرطویل گفتگو کرتے ہیں اور مختلف روایات کو ایک خاص دستور کے مطابق تطبیق دینے کی سعی مشکور کرتے ہیں۔ خدا تعالی انہیں جزائے خیرعطافر مائے۔

لین جب ابونعیم صاحب حلیۃ الاولیاء کی روایت بالاکوشیح سلیم کرلیا جائے اور صحیہ سلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو بلاا ختلاف سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابی بکرصدیق کھر تے ہیں، کیونکہ جن بزرگوں کی اولیات کی روایات آتی ہیں وہ چار بزرگ ہیں:

ا حضرت خد بجة الكبرى الله المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف الله المحتلف الله المحتلف الله المحتلف المح

اور بیسب روایات دعوائے نبوت اور اظہار رسالت کے بعد کی ہیں، کیکن ان چاروں بزرگوں میں سے صرف حضرت صدیق اکبر ہے ایک ایک ہیں، حضور کے متعلق حضور کے دعوائے نبوت سے پہلے ایمان لانے کی روایات آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے کانوں میں دعوائے نبوت پہنچتا ہے تو آپ نے کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ تر دد بھی نہیں فرمایا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ

مَا كَلَّهُتُ اَحَدًا فِي الْاِسُلَامِ اِلَّا اَلِي عَلَىَّ وَ رَاجَعْنِي فِي الْكَلاَمِ الَّلَا اَبِي عَلَىَّ وَ رَاجَعْنِي فِي الْكَلاَمِ الَّلَا اَبِنُ اَبِي قُحَافَةَ فَالِنِّي لَمُ اكَلِّمُهُ فِي شَيْءٍ الَّلَا قِبَلَهُ وَاسْتَقَامَ عَلَيْهِ (سِيرت علبيه نَ))

"میں نے اسلام کے بارے میں جس سے بھی گفتگو کی اس نے سوال وجواب کیا مگر ابو تحافہ کے بیٹے ابو بکر ﷺ نے کیونکہ میں نے اس سے جو بات بھی قائم کی ہے اس نے قبول کر لی ہے اور اس بات پر مضبوطی سے قائم رہا ہے۔"

#### صدیق اکبرٌ بازی لے گیا:

اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کی کایار۔

اعلانِ نبوت سے پہلے ہی حضور ﷺ کا فدائی۔

اعلانِ نبوت سے پہلے ہی حضور ﷺ پر مال لٹانے والا۔

اعلانِ نبوت سے پہلے ہی حضور ﷺ پر جان فدا کرنے والا۔

اعلانِ نبوت سے پہلے ہی حضور ﷺ کی نبوت کا شیدائی۔

🖈 اعلانِ نبوت سے پہلے ہی حضور ﷺ کے انوارات کامعترف۔

اس دن کے انتظار ....میں کہ

جوں ہی حضور ﷺ نبوت کا اعلان فرمادیں۔

میں غلامی کا اعلان کر دوں ۔

دما دم مست قلندر ابوبکر کا سیلا نمبر

حضرات گرامی! آپ کے سامنے چند جھلکیاں صدیق اکبر ﷺ کی پیش کی گئی ہیں جن ہے آپ کی زندگی کاسرا ماعشق مصطفوی ہے لبر پر نظر آتا ہے۔

اور یوں محسوں ہوتا ہے کہ صدیق اکبر ﷺ کوتو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی سرکار دو عالم ﷺ کی رفاقت وصداقت کے لئے کہاتھا۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مدگی کے واسطے دار و رس کہا وَ آخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن